

#### بسم الله الرحمن الرحيم

فرمان الهی لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّین (سوره بقریآیه ۲۵۷) دین میں کوئی زبردسی نہیں ہے۔

حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کفراختیار کرے۔ (سورہ کہف آیہ ۲۹)

جوشخص جان بوجھ کراس دنیا میں اندھا (حق سے منہ پھیرنے والا) بنار ہاتو آخرت میں بھی اندھااور نجات سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ (سورہ نی اسرائیل آیں اے)

> ز ريسر پرستی حضرت قائم آل محمد عليه السلام

دنیاء اسلام کو
دعوت فکر۔۔۔۔ذر اسوچئے تو
اللہ ۔۔۔۔۔ایک
رسول ۔۔۔۔۔ایک
شریعت۔۔۔۔۔ایک
قبلہ۔۔۔۔۔ایک

تو پھرتفریق کیوں؟ فرقوں کےموجداور ذمہدارکون ہیں؟ کمل معلومات کے لیے شروع سے آخرتک اس کتاب کو بالتر تیب پڑھیں۔ شکر میہ

#### وجهزاليف

قارئین محرم! ناچیز نه بی کوئی مولوی ہے اور نه بی کسی بھی کمتب فکر کے مدرسے سے با قاعدہ تعلیم حاصل کی ہے بلکہ ہر کمتب فکر کی کتب کا مطالعہ اور ان تمام مکا تب فکر کے ایک دوسرے کے بارے میں نظریات معلوم کرنے کا شوق رہاہے اور دوران مطالعہ اسلامی بھائیوں کی ایک کتاب میں ایک حدیث شریف بڑھنے کا شرف حاصل ہوااوراس فرمان رسول کے منہوم کی معلومات کے نتیجہ میں علم کے گہرے سمندر میں نوطہ لگا کرچند اہم موتی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جن کی روشی میں صراط متنقیم تک وینیخ میں آسانی نظر آئی اور ایک خوفاک آگ سے بچنے کے لئے جس کا ایندھن انسان ہوں گے ایسے بھیا تک انجام سے بیخے کے لئے ایک سید ھے اور صاف شفاف راستے کا انتخاب کیا جس کی رہنمائی قرآن حکیم کے ذریعے سے ہوئی اورجس کے باعث اللدتعالى اوررسول كى رضا اورخوشنودى حاصل موسكتى بـ حديث كامتن بيب كحضور في فرمايا میریامت کے 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ناجی ہوگا۔ تو ناچیز اس بات کی تحقیق میں کرسپ فرقے امت محری کے دعوے دار بھی ہیں کلہ بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں زکواۃ بھی دیتے ہیں کچ بھی بجالاتے ہیں لیکن اس کے باوجود 72 جہنمی ہیں۔اس کی دجہ معلوم کرنے کے لئے قرآن عيم وسامنے ركه كرفرمان رسول كى روشى ميں تقريباتمام مكاتب فكركى اہم كتب كامخضر أمطالعه كرنے كاموقع ملا اور حقیق اسلام محری اورخودساخته اسلام کافرق جومیری ریسرچ کے مطابق حاصل ہوا وہ جملہ مسلمان بھائیوں تك كانجان كى كوشش كررما مول اوراس اميد كے پيش نظركه جمله الل اسلام قرآن حكيم كو كمل ضابطه حيات سجھتے ہوئے اور قرآن تھیم کی موافق روایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے خودسا ختہ اور ساز ثی روایات کا تجوييكرتے ہوئے اس حقیقی اسلام تك رسائی حاصل كرسكتے ہيں جونعتوں اور رحتوں كاخزاند ہے اور اللہ تعالیٰ اورنی باک کی رضا حاصل کر کے خوفاک انجام سے فی سکتے ہیں۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ حضرات محمد وا ل محمد کے صدیقے میں ہمیں و عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے جس سے دنیاوآ خرت میں رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں\_

### کچھاس کتاب کے بارے میں

⇒ الجمد الله! اس كتاب كے پہلے ایڈیشن سے تمام مكاتب فكر نے سو فيصد مثبت انداز میں شكر ہے کہ ساتھ استفادہ كیا جس كی وجہ سے ناچیز وسائل انتہائی محدود ہونے كے باوجود اضافے كے ساتھ اہم ترین مواد لینی (نوراول سے نور آخر تک) دوسراایڈیشن انتہائی اختصار كے ساتھ اسلامی بھائيوں تک پہنچانے كی كوشش كر رہا ہے۔ اميد ہے كہ خير حضرات اپنے مرحویین اور اپنی عاقبت كيلئے اس قرآنی انقلاب پر بنی كتاب كی اشاعت كيلئے تعاون فرمائیں گئا کہ بیقرآنی پیغام دنیا كونے نونے اور گھر گھر پہنچاسكوں۔ یا درہاس كتاب كے مطالعہ سے لا كھوں خاندان حق كو پہچان كر صراط منتقیم پرگامزن ہو بچے ہیں اور اس كتاب كے سامنے شيطان رجیم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔

اس کتاب میں قرآن اور فرمان رسول کی بالادس کی خاطر دنیا اسلام کیلئے انقلابی پیغام اور اتحاد بین المسلمین کیلئے قرآنی کلیم وجود ہے۔

برکتاب چارابواب پرمشمل ہے (بعنی حقیق اسلام اوراس کے اصول، قرآنی ند مہب اور فروعات دیں، اسلامی پردہ اور ہمارا کلچراور میڈیا کی ذمہ داریاں) اور آخر میں زمانے کے آخری امام کا تعارف قرآن و صدیث کی روثنی میں۔ اس طرح برکتاب میں وباطل کے فرق کو واضح کرتی ہوئی اختیام کو پینچی۔

نوك: اس كتاب كم مفهوم تك وينيخ كيلي ضرورى ب كدشرورات آخرتك بالترتيب يرهى جائـ

#### معزز قارئين كرام!

الحمدالله! حقیقی اسلام اورخودساخته دین میں صدفاصل قائم کرنے اور جمله سلمین جہال کواسلام کے حقیقی خدوخال ہے آگاہ کرنے کے لئے بیکاوش کی ہے۔ جھے جھے کم علم و ناچیز کے بس میں بینیس تھا کہ استے بڑے موضوع پر پھے مواد عامة الناس کے سامنے پیش کرسکوں لیکن بید اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی کرم اور چھ و آل چھ کی خصوصی مہر پانیوں کا نتیجہ ہے کہ معرض حضرات کے سامنے تصویر کا حقیق رخ پیش کر دیا ہے تا کہ پچھار شاد فرماتے وقت وہ سوج لیا کریں کہ باب مدینہ العلم کے وابستگان ان سے کہیں بڑھ کر معرفت دین اسلام رکھتے ہیں اوران کے تمام عقائد واعمال تالح و پچکم خداور سول کے مطابق ہیں۔

یہاں اس امر کا تذکرہ بالخصوص کرنا چاہوں گا کہ یہ پیکش اہل فکر ونظر کے لئے قابل غور ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ کسی کے آبائی عقائد کو بے جا تقید کا نشانہ بنائے بغیر اپنا موقف قارئین تک پہنچایا جاسکے۔ جو حضرات صحت مندانہ مباحث دینیہ میں دلچپی رکھتے ہوں۔ یقینا ان کے لئے یہ کتا بچرد کچپی سے خالی نہیں ہے۔

اس بات کو بھی طحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ جملہ اہل اسلام اس کا مطالعہ کرسکیں لینی ان معروضات میں اتحاد وا تفاق بین المسلمین کا بھی خصوصی خیال رکھا گیا ہے۔

امیدہے کہ اس کے مطالع سے فدمپ حقہ شیعہ اثنائے عشریہ پراعتراضات کرنے والوں کواپنی معلومات میں اضافے کے لئے بہت کچھل جائے گا۔

تمام مضامین بمعہ حوالہ جات درج ہیں اور جملہ حوالہ جات برادران اہلسنت کی دیگر منتذ کتب کے علاوہ صحاح ستہ میں سے ہیں۔ آخریں دعا گوہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بحق محمدٌ وآل محمد تقی اسلام کی معرفت عطا فرمائے اور ان راہبران دین کی پیروی اختیار کرنے کی توفیق دے جن کی پیروی کا تھم ہم کو رسول نے دیا ہے۔ لینی ''میرے اہلیت کی مثال کشتی نوح "کی طرح ہے جواس میں سوار ہوا نجات یا گیا۔ جودور ہوا ہلاک ہوا۔ (مفکوۃ شریف)

والسلام خا کپائے در پنجتن پاک علیم السلام حکیم الحاج سیدعا جز فاطمی

#### اہلسنت بھا ئيول سے اپل

اہلست بھائیوں سے قریبی تعلقات اور بے پناہ ہمدردیوں کے پیش نظر درخواست گزار ہوں کہ محسوس کئے بغیر حقائق پر بنی تعلقات اور بے پناہ ہمدردیوں کے بغیر حقائق پر بنی تاریخی اور علمی کا وش سے استفادہ کریں گے۔ میں اگر سی بھائیوں سے تعلقات کے پیش نظراس کتا ہے میں پر دہ ڈالنا بھی چا ہوں تو بھی مناسب نہیں کہ تاریخی عالم چیج چیج کر حقائق بیان کر ربی ہے۔ اور میں نے خود عرب ممالک کے تفصیلی معلوماتی دور سے کے دوران ان تاریخی مقامات کا مشاہدہ کیا ہے۔ جونا م نہا دسلمانوں کے اہلیت رسول پر ظلم تشدد کی منہ پولتی تصاویر ہیں۔

میں قوصرف غلط فہی دور کرنے کیلئے حقائق کی نشاندہی کررہا ہوں تا کہ ہم باقی دنیا دی معاملات کی طرح اسلام کے متعلق بھی جو کہ مقصد حیات ہے۔قرآن اور سنت رسول کی روشن میں متفق ہوجا کیں اور بیچ چوروز ہ زندگی با ہمی خلوص اور پیارومجبت سے گزارنے کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی بھی ایک ساتھ گزارنے کا اجتمام کریں۔میری اللہ تعالی کے حضور دست بستہ التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور اپنے محبوب رسول کے صدیقے میں ایک ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین ثم آمین۔

## بهم رلامه رازمهن رازمهم دعوی قرآن اور فرمان معصومین

الله تعالى كاارشاد كراى ہےكه

1): قرآن سید ماورواضح رائے کی ہدایت کرتا ہے۔

2): اس كتاب (قرآن) ميس بم نے كوئى چيز نظرانداز نيس كى ۔ (سورہ انعام آيت 38)

3): الله صاحبان ايمان كواس من نبيس چهور عاجس من كرتم موجب تك كده خبيث اورطيب (ليعن طلال

وحرام) کی پیچان ندہتادے کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ (سورہ آل عمران آیت 179)

4): بِشُك بم نے بى اس ذكر (قرآن) كونازل كيااور بم بى اس كے تكمبان بير - (سوره جرآيت 19)

5): قرآن تویقیناً ایک عالی رتبه کتاب ہے۔باطل نہ تو اس کے آگے پیٹک سکتا ہے اور نہ بی اس کے پیچیے سے اور پیرکتاب خوبیوں والے دانا وکیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔

(سوره فصلت آيت 41 تا 42)

#### فرامين معصومين

(۱) نی پاک آخرالزمان گرماتے ہیں: قرآن کریم کی فضیلت دوسرے تمام کلاموں پرایے ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت و برتری اپنی مخلوق پر ہے۔

(٢) امام حسين كافرمان ب: كتاب خداجار چيزوں پر مشتل بـ

(1)۔ ظاہری عبادت (عامة الناس كے لئے) (2)۔ اشاره (خواص كے لئے)

(3)۔ لطائف(انبیا کے لئے) (4)۔ وٹائق (اولیاء کے لئے)

(۳) امام باقر ارشادفر ماتے ہیں: اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے امت کی تمام ضروریات کوتر آن مجید میں بیان فرمایا ہے اور اپنے رسول کے لئے روش کر دیا ہے اور اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقروفر مایا ہے اور ہر چیز کی دلیل قرار دی ہے جواس پر دلالت کرتی ہے۔

(۴) امام رضا" ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام الٰہی سے تجاوز نہ کرنا اور اس کے غیر سے ہدایت طلب نہ کرنا ورنہ گمراہ ہوجاؤ گے۔

(بحوالد كتاب الحياة ، جلد دوم ، ص 176 كمل تفصيل كے لئے كتاب روشن حقائق كے صفحات (216,134,133) كامطالعة فرمائيں۔

## حقيقى اسلام اورخودسا خنة اسلام كالمخضرخلاصه

- (۱) کا نئات عالم میں واحد ند بہ شیعہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور ند بہ تعارف کروایا ہے جسطرح کرایے پندیدہ دین (دین اسلام) کا تعارف کروایا ہے۔
- (۲) شیعه کاطرهٔ امتیازیہ ہے کہ قرآن کے موافق روایات پڑمل کرتے ہیں خواہ وہ کسی بھی فقد کی کتب ہیں ہوں اور قرآن سے شیعہ کتب ہیں ہی لکھودی ہوں اور قرآن سے شیعہ کتب ہیں ہی لکھودی گئی ہوں اس لئے کہ شکوک و شبہات سے پاک صرف اور صرف قرآن کیم ہی ہے۔ اور کمل ضابطہ حیات بھی ہے۔
- (۳) فیرشیعہ: -قرآن سے متصادم اور خود ساختہ روایات پڑمل کرتے ہیں۔قرآن اور فرمان رسول کے بچائے اپنے قیاس پڑمل کرتے ہیں جس کا ثبوت اصول دین اور فروعات دین کا مطالعہ کرنے سے ہوتا ہے۔
- (۷) شیعہ نی واہلیت نی (بین محرو آل محر) کے بعدان صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہیں جن کی تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ایمان پختہ کے ساتھ اور باتی زندگی بھی ایمان پختہ کے ساتھ گذاری۔اور مرتے وقت بھی ثمع ایمان کے ساتھ دم بدم رہے بعنی حضور پر ایمان لانے کے بعد پھر بھی شک نہ کیا بلکہ بغیر چوں وچراا طاعت رسول کی نعت سے سرفراز رہے۔
- (۵) اور غیر شیعہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے ان (۷۰۸) عرب حکر انوں کی تقلید کرتے ہیں جن کے بارے میں انہی کی صدیث تاریخ کی کتب بتاتی ہیں کہ حضور کے اعلان نبوت سے وفات تک پیغام حق کے خلاف ساز شوں میں مصروف عمل رہے اور حضور کی حیات ملا ہری میں ناکامی کے پیغام حق کے خلاف ساز شوں میں مصروف عمل رہے اور حضور کی حیات ملا ہری میں ناکامی کے

بعدوفات رسول کے فور اُبعدوصیت رسول گویے کہ کرچھوڑ دیا کہ (حسب کتاب الله) اورخود ساخت اسلام کو حضور گو ساخت اسلام کو دیزہ دیزہ کردیا جن کی ساز شول سے حضور گو ساخت اسلام کو حضور گا اللہ تعالی نے آیات قرآنی کے ذریعے مطلع فرمایا تھا اور ساز شیوں کے ممل کو وفات رسول کے بعد تاریخ نے روز روشن کی طرح بے نقاب کر دیا اسطرح قیاس اورخود ساختہ روایات کے پیروکاروں کا اللہ تعالی نے کیا خوب پیغام دیا ہے۔ ارشاد خداو شدی ہے کہ: اس روز طالم اپنے ہاتھوں کو کا لے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ افتیار کیا ہوتا ہا کے افسوس کاش میں نے فلال شخص کو اپنادوست نہ بنایا ہوتا اس نے قوذ کر کے آنے بعد بھی جھے گراہ کر دیا شیطان انسان کو محمل کو این اور سے بی اور اس روز رسول آ واز دیں گے کہ اس قوم نے اس قرآن کو بھی نظر کو محمل اور اس مور ورسول آ واز دیں گے کہ اس قوم نے اس قرآن کو بھی نظر ایران کر دیا تھا اور اس طرح ہم نے ہر نجی کے لئے مجر مین میں سے بچھو دخمن قرار دیے ہیں اور ایران میں اور کیا تھا اور اس طرح ہم نے ہر نجی کے لئے مجر مین میں سے بچھو دخمن قرار دیے ہیں اور ایران مارے لئے اللہ کافی ہے۔ (یارہ نمبر 19 سورة فرقان آیت 27 تا 31)

#### خلاصه:

مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن کہلوانے کے لئے یقین محکم اور عمل پختہ ہونا ضروری ہے۔جس کی تقد ایق قرآن مجید میں ارشاد رب العزت سے اس طرح ہوتی ہے کہ ''ایما ندار تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے بعد بھی بھی انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کیا نیز اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے رہے وہی سے مومن ہیں۔

(بارہ 26 سورة الحجرات آیت 15)

#### شفاعت رسول صلى لالد جليه ولأله وملم:

وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پڑ کلم کیا تیرے پاس آئیں اور اللہ سے طلب مغفرت کریں اور انکے لئے رسول مجھی طلب مغفرت کریں تو وہ اللہ کو تو برکا قبول کرنے والا رحیم یائیں گے۔

(ياره 5 سورة نساء آيت نمبر 64)

یعنی حضور کی شفاعت کے بغیر توبہ ہر گر قبول نہ ہوگی انسان شیطان کی طرح کتنا ہی تو حیدی دعوے کیوں نہ کرتا چھرے جب تک اللہ کے رسول راضی نہیں اللہ تعالی سے بخشش کی امید ناممکن ہے۔ یا در ہے ہر موضوع میں انتہائی اخصار سے اس لئے کام لیا گیا ہے کہ ہدایت کے متلا شیوں کے لئے ایک آیت اور ایک

فرمانِ رسول کافی ہے پھرتاری عالم بھی تقدیق کردے قومان لینا جا بیئے۔ورنہ متعصب اور متکبرلوگوں کے لئے تو ہواؤر آن بھی بڑھ لینے سے منافقت کا زنگ نہیں از سکتا۔

#### عظمت رسول ملى الله الله واله وملم:

چند خصوصیات ملاحظه بون تا که مقام رسالت وخلافت کو بیحفه مین آسانی بوسکے۔

- 1) حضورا كرم كباس بشريت مين نور مجسم تھے۔
- 2) آپ نیندکی حالت میں بھی اسطرح سنتے تھے جسطرح بیداری کی حالت میں سنتے اورد کیھتے تھے۔جیسا کہ آپ کا فرمان ہے کہ میری آ تکھیں سوتی ہیں مگر دل د ماغ جا کتار ہتا ہے۔
  - آ ي كاجهم اطهر كاسار نبيل تفاسار بشر كا بوتا بنور كانبيل بوتا ـ
  - 4) شدت تمازت آفاب كودت آپ كرمبارك يربادل سايرات تا تا-
    - 5) آپ کے چیرہ مبارک سے رات کے وقت نورساطع ہوتا تھا۔
    - 6) آپ جہاں سے گزرتے کی روز تک وہاں سے خوشبوم کم تی رہتی تھی۔
- 7) آپ کی آنگھیں عرش معلی سے تحت الور کی تک اور شرق وغرب، ثال وجنوب تک سب پجھود میستی تھیں۔
  - 8) آپ کا دنیا میں کوئی استاد (معلم) نہیں تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وی کے ذریعے اور الھام قدرت کاملہ سے علم عطافر مایا۔
- 9) قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ' کوئی الیی ختک ور چیز نہیں جس کا ذکر قرآن مجید ہیں نہ ہو
  اور تمام علوم قرآن میں موجود ہیں تو حضور کے علم غیب کے بارے میں کہی ثبوت کافی ہے روزا وّل
  سے قیامت تک ہر چیز کاعلم حضور کو عطا کیا گیا ہے۔ بیطلحہ ہات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کو
  قائم رکھنے کے لئے زندگی ،موت اور قیامت کا وقت اور رزق کے ذرائع اپنے افتیار میں رکھے ہیں
  ہر حال اللہ کا فرمان ہے کہ اے رسول یہ غیب کی خبریں ہمتم کو بذر بعہ وی پہنچاتے ہیں۔'

(سورة آلعمران آيت نمبر 44)

10) حضورگور تھے۔جیبا کفرمان مصطفی ہے کہ "اول ما خلق الله نودی "سب سے پہلے اللہ نے میرا

نور طلق فرمایا اور "قسد جساءَ کیم من الله نور و کتاب مبین (القرآن) کے مصداق آپ ہیں اور خلقت آ دم " سے چودہ ہزار سال پہلے آپ کا نور طلق ہوا۔اس ثبوت کے لئے سورۃ ''من من اللہ تعالیٰ اینے حبیب یاک کوایک قدیم آنکھوں دیکھا واقعہ یا ددلار ہاہے

ارشادرب العزت ہے کہ اس وقت کو یاد کروجب کہ تمہارے پروردگارنے کل فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک آدری بنانے والا ہوں پھر جب میں اسے بنا چکوں اور اسمیں روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا نہ کیا تو ابلیس نے اس نے بوائی چاہی اور کا فروں میں شار کیا گیا۔

کا فروں میں شار کیا گیا۔

(سورہ ص آ یت 70 تا 74)

- 11) مدیث قدی میں ارشادرب العزت ہے کہ میر سے حبیب تھتے پیدا نہ کرتا تو کا نات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔

  کرتا۔
- 12) آپ کے ساتھ جس قدرلوگ چلتے آپ کا سرمبارک سب سے او نچا ہوتا تھااورکوئی پرندہ آپ کے سر مبارک کے اوپر سے برواز نہ کرتا تھا۔
- 13) آپ جس چوپائے پر بیٹھتے وہ بھی بوڑھا، لاغراور بھارنہ ہوتا اور آپ کے بدن مبارک پر بھی کھی نہیں بیٹھی۔
- 14) آپ گزم زمین پر چلتے تو نشان قدم ختم ہوجا تا آپ کے ہاتھوں سے بونت ضرورت ثیریں پانی جاری ہوتا تھا۔ آپ کا لعاب دئن مبارک شفا بخش تھا اور آپ کا پیندائنا کی خوشبودار تھا۔

## **نور مصطفیٰ** صبی لالد بعبه ولار دسلم

- (1) ''اول ما خلق الله نوری''سب سے پہلے میرا نورخلق ہوا۔ (فرمان رسول ) یعنی سب سے پہلے آدم سے بھی چودہ ہزارسال پہلے نور مصطفیٰ مخلق ہوا۔ (یتا بھے المودة ص 10 فیم الا ہرارص 29)
- (2) فرمان البی: اے میرے حبیب !اگر تجھے پیدانہ کرتا تو کا نئات کی کوئی چیز بھی پیدانہ کرتا۔ حدیث قدی کتاب تعیم الا برارس 52 ملاحظہ ہو۔ حدیث قدی میں بی ارشاد البی ہے کہ'' میں ایک تخفی خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کوخلق کیا۔

كتاب تعيم الا برارص 42 المجالس المرضيرص 172 برفر مان رسولً ب كه بهارانور (يعني محرواً له حمرً كا نور) 9 ہزار سال جاب عقل میں رہااور جاب قدس میں آٹھ ہزار سال ، جاب عفت میں سات ہزار سال، ججاب تو كل ميں جير بزارسال، حجاب ز مدوتقو كل ميں يا في بزارسال، حياء ميں جار بزارسال، عجاب شکر میں تین ہزارسال ، بجاب تواضح میں دو ہزارسال اور بجاب خلق میں ایک ہزارسال اس لئے على عظيم كے مالك بين - كتاب بحار الانوار جلد 7 ميں صحابي ءِرسول معفرت سلمان فارئ راوي بيں كرتيفبراكرم نان سفرمايا كهاب سلمان الله تعالى في مجصابين متخب نورسي خلق كياتو كمرجم يكاراتو ميں نے اطاعت كى اور مير بے نور سے على "كنوركوجداكيا پھران كواپنى اطاعت كى طرف بلايا تو انہوں نے اطاعت کی پھرمیرے اور علی " کے نور سے فاطمہ کو خلق کیا اور اسے اپنی اطاعت کی طرف بلایا تو فاطمہ نے اطاعت کی پھر فاطمہ کے نور سے حسن اور حسین کو خلق کیا پھران کواپنی اطاعت کی طرف بلایا تو انہوں نے اطاعت کی پھراینے اساء میں سے ہمارے نام رکھے وہ محود ہے میں محمہُ ،وہ اعلى ہےاور بیعلی ، وہ فاطرالسمو ات الارض ہےاور بیرفاطمیّہ ، ومحسن ہےاور بیوسنّ ، وہ قدیم الاحسان ہاور بیسیں ۔ پرحسین کے نور سے (9) امام طلق کیے ان کوا بی اطاعت کی طرف بلایا تو انہوں نے اطاعت کی جبکه اس وقت آسان ، زمین ، جوا ، یا نی اورکوئی بھی فرشته خلق نہیں جوا تھااور پھر سلمان فاری اُ کی روایت کےمطابق امیرالمونین حضرت علی" کا ارشار گرامی ہے کہ ہم بشری اجسام میں اللہ تعالی کے ودیعت کئے ہوئے راز ہیں ہمارا مرنے والا مردہ نہیں ، ہمارا غائب، غائب نہیں ہم کومقام ر بوبیت سے بنچے رکھواور ہم کو بشری لواز مات و نقائص سے بلندر کھو کیونکہ ہم ان سے دور ہیں کہ جو تمھارے لئے جائز ہے پھر ہاری شان میں جو کچھ کہ سکتے ہو کہو کیونکہ سمندر چلوؤں سے کم نہیں ہوسکتا اورغیب کاراز پایانبیں جاسکتا اورالله تعالی کے کلمہ کی صفت بیان نبیں کی جاسکتی۔ (النظرہ، بصائر)

#### مقام بشریت:

اف بشر (لینی بین بین مین تبهاری مثال ایک بشر ہوں) کے ذمن بین گرارش بیکہ جہالت کے پروردہ خیالی اسلام کے ماحول بین پلنے والے حضور کے مقام بشریت کواس قدرا پی نظر میں گھٹیا سوچ کے مطابق سمجھ بیٹھے کو یا عام خض این جیسے خطاکار دنیا دار خض کی طرح بیالی غلط فہی ہے خیالی مسلمانوں کی جس نے ان کو

المرائی کے گڑھے میں دھیل دیا اور حقیقی اسلام سے اس قدر دور کر دیا کہ واپسی ناممکن نظر آتی ہے۔ حالانکہ حضور کورجسم افضل انبیا کے مقام بشریت کی وضاحت ان احادیث مبار کہ سے ہوتی ہے کہ حضور نے فر مایا کہ اے بیل انبیا انبیا ہے کہ میراجسم ، تیرا خون میراخون ، تیرا گوشت میرا گوشت اور دو مری حدیث پاک میں حضرت علی " تیراجسم میراجسم ، تیراخون میراخون ، تیرا گوشت میرا گوشت اور دو مری حدیث پاک میں حضرت علی سے لے کراپنے بار ہویں (۱۲) جانشین امام مہدی تک فر ماتے ہیں میرا پبلا بھی مجر ، میرا آخری بھی مجر ، میرا در میان کی کی میرا در میان کی کی گئے میں ۔ ان احادیث کی میرا در میان ہی میرا در میان کی گئے میں اور شن میں خطیب آل مجر علامہ اظہر حسن ذیری مرحوم نے ایسے بہترین الفاظ میں وضاحت فرمائی کہ ان کے در جات کی بلندی کے لئے انگ انگ سے دعا کین لگتی ہیں۔ فرماتے ہی حضوراً پی ہی ہم جنس یعنی اہلیت کی در جات کی بلندی کے لئے انگ انگ سے دعا کین لگتی ہیں۔ فرماتے ہی حضوراً پی ہی ہم جنس یعنی اہلیت کی کی صدر دی ہے کی گئے میں دوئی افروز ہو تھے جن کو اللہ تعالی نے آ ہے قطمیر کی صورت میں پاکیزگی کی سند دی ہے کی تھے جسیں کے شکرانے میں حضرت علی ہوگی یارسول اللہ آپ کی عظمت پے قربان جاؤں آ کی وجہ سے ہمیں اور عزت عطا ہوئی ہے ۔ قد حضوراً نے مسکرا کر فرمایا ہوگا کہ میں بھی تو تہاری طرح ایک کئیں کہ بھی کی سیمی تو تہاری طرح ایک کئی گئے ہوں۔ ایک کئی کئی ہوں۔ ایک کئی کئی جہوں۔ ایک کئی میں کئی تھیں اور عزت عطا ہوئی ہے ۔ قد حضوراً نے مسکرا کر فرمایا ہوگا کہ میں بھی تو تہاری طرح ایک کئی جہوں۔ ایک کئی کئی جہوں۔ ایک کئی جہوں۔

### "اسلام حقق" قرآن وسنت رسول كى روشنى ميس

(1): "ان الدين عندالله الاسلام" (آلعران آيت 19) بيشك الله كالمنديده دين اسلام بـ

اللی فیصلہ: - وما اللہ الرسول فخذوہ وما نهکم عند فا نتھوا (سورة حشرآیت7) جو کھے بھی رسول تم کودے دیں اسے لے اوادر جس چیز سے نئے کردیں اس سے رک جاؤ۔

(٢): قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

"(اےرسول) کہدد بیجے اگرتم اللہ سے مجت رکھتے ہوتو میری اتباع کرو۔ خدا بھی تم سے عجت کرےگا۔

(٣) يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدآء لله ولو على انفسكم (٣) (سوره نساء آيت ١٣٥)

''اے ایمان والوعدل وانساف کے ساتھ قیام کرواور اللہ کے لئے گواہ بنوچاہا پی ذات بی کے خلاف کیوں نہو۔''

# مقام رسالت

(۱) وما ينطق عن الهوى ٥ ان هوا الا وحى يوحى (سوره جُم آيت) (سول ) ابن طرف سے كھنيں كتے جودى بوتى بوتى كتے ہيں۔

لینی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کے مقام مقدسہ کا تعین اس طرح کردیا ہے کہ رسول ًا پی خواہش نفسانی کی بھی بھی پیردی نہیں کر سکتے۔وہ سھوا یا اراد تأغلطیٰ لفزش سے مبرا ہیں۔وہ معصوم عن الخطاء ہیں۔

ان پر کمچ بحر بھی ( نعوذ بااللہ ) صدٰ یان کی کیفیت طاری نہیں ہوسکتی۔

#### آ دابرسول

(۲) یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. (سورة جمرات آیت نمبر۲)

ترجمه: اے ایمان والوا خبر دارا پی آ واز کو نبی کی آ واز پر بلند نه کرنا اوران سے اس طرح بلند آ واز میں بات بھی نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تبہارے اعمال برباد ہو جا کیں اور تبہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔''

بخاری نے اپنی سیح کی جلد ۲ س ۲ سی سیر القرآن میں سورہ جرات کے سلسلے میں تحریکیا ہے کہ نبی پاک کی محفل میں دومعروف سی ابد ( یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ) کی گفتگو نبی کی آواز سے اتن برقی کہ بیآ ہے۔ حقیقاً دونوں گتا فی کے برقی کہ بیآ ہے۔ حقیقاً دونوں گتا فی کے مرتکب ہوئے کین غیر شیعدان کی عظمت بیان کرتے ہیں۔

مومن كى پېچان: - انسما السومنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بامواله و رسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا باموالهم و انفسهم فى سبيل الله ٥ اولئك هم الصدقون ـ (پاره٢٦سوره الحجرات آيت ١٥) ـ بختك مومن وه بين جوالله اوراس كرسول پرايمان لائــ پهرشك نيس كيااورا ين مال اور

جان سے خدا کے راستے میں جہاد کیا۔ بیاوگ بی سیے ہیں۔

### احكام خداوندى ميس ترميم كااختيار

الله تعالی کا ارشادگرای ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل 0 لاخذانامنه بالیمین 0 ثم لقطعنا منه الوتین 0 فما منکم من احد عنه حاجزین ترجمہ: اگر رسول بمارے متعلق کچھ باتیں گھر لیتے تو ہم اس کی گرفت کر لیتے اور پھر گلاکا نے بغیرنہ چھوڑتے اور پھر مکن نہیں تھا کہ تم میں سے کوئی آ کر بچالیتا۔''

(الحاقة آيت٣٨\_٧١)

اس آیت کریم میں رب ذوالجلال نے دین اسلام کے معاطے میں کسی کوتر میم وردوبدل کا کوئی اختیار نیس دیا بلکدا ہے معصوم نبی سے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اگر رسول بھی اپنی طرف سے پچھ گھڑ لیس تو ہم اسے بھی نہ چھوڑیں۔ جہاں رسول پاک کوالجی احکامات میں تبدیلی کا کوئی اختیار نیس تو کسی بھی امتی کو بیا ختیار کسیے ہے کہ وہ اپنے قیاس اور دائے سے دین میں ترمیم کرے اور 'برعت حسنہ' کے ذریعے لوگوں کوجم کرلے اور فرمان رسول بھی ہے کہ میری طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنے والوں کی کھڑت ہے اور جومیری طرف جھوٹی نبیت دےگا'اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ (صبح بخاری جلداص ۳۵)

#### تقديق قرآن:-

وما كان لمومن و لا مومنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلا مبيناً (اتزاب آيت٣٦) اوركى مؤمن مرديا عورت كوافتيار نيس به كرجب خداورسول سى امرك باري مس فيصله كردين توده بحى ابن امرك باري من صاحب اختيار بن جائدا ورجو بحى خداو رسول كى نافر مانى كركاوه بدى كلى كمراى من جنال بوكار

اس آیت کریمہ پس صراحت کے ساتھ اللہ اور رسول کے فیصلے کو حتی تسلیم کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور اللہ ورسول کے فیصلے کو تبدیل اللہ کے حلال کردہ اللہ ورسول کے فیصلے کے بعد کسی بھی ہتی کو میا ختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اجماع وقیاس کے فیل اللہ کے حلال کردہ کو حلال قرار دے۔ بیر حقیقت اظہر من المشمس اور فریقین کی کتب میں موجود ہے کہ شیعہ دین کے اصول وفروع میں تحریف کے بھی قائل نہیں رہے۔ انہوں نے اس پڑمل کیا جس کا تھم رسول نے شیعہ دین کے اصول وفروع میں تحریف کے بھی قائل نہیں رہے۔ انہوں نے اس پڑمل کیا جس کا تھم رسول نے

دیا۔ یا جن داسنخون فی العلم کی پیروی کا حکم رسول نے دیا ہے جن کو قرآن نے ''اهل الذکو '' قراردیا ہے۔ ہے۔

### ''اهل الذكر'' كون؟

المُل تشیخ کا ایمان ہے کتفیروتا ویل قرآن مجید کے عالم اور (و من عندہ علم الکتاب) کے مصداق آئمۃ معصوبین ہیں اوروی " راسخون فی العلم" کے مصداق اور الل ذکر ہیں۔ جنگی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے اس طرح تھم دیا ہے۔" فسٹ او اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون" (سورة کل آیت نمبر سسم میں کرنے کا اللہ نے آئیں جانے " تو اہل ذکر ہے معلوم کرلؤ"

يهى وه ذوات مقدسه مين جنهين الله تعالى في منتخب فرما كروارث علم الكتاب بنايا ہے۔

اسی وجہ سے رسول گنے ان کے ہرفردکوقر آن کے ہرابر بتایا اور ان سے تمسک کرنے کا حکم دیا۔ آپکا فرمان ہے'' ترکت فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلو ا بعدی ابداً''(صحیح ترزی چ۵س۳۲۹،نسائی،امام احمر)

بے شک میں تم میں دوگراں قدر چیزیں چھوڑ کرجار ہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسری میری عترت لینی اہلیے بی اگرتم ان سے تمسک رکھو گے تو ہر گز گراہ نہ ہو گے۔

غیبہ روایت کرتے ہیں ایک محص نے امام جعفر صادق "سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب دے دیاس پراس محض نے کہا کہ اگر ایسااور ایسا ہوتا تو اس میں دوسرا قول نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا جب ہم بھی کسی مسئلہ کا جواب دیں تووہ رسول اللہ سے ہے اور ہم کوئی جواب اپنی رائے سے نہیں دیتے۔

(بصارالدرجات ص٥٠١)

پھرمعصوم کا فرمان اصول کافی جلد نمبراص ۳۵ پر ہے کہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے اور میرے والد کی حدیث ہے اور میرے والد کی حدیث میر المونین علی محدیث میں اللہ می حدیث امیر المونین علی محدیث میں اللہ می حدیث امیر المونین علی علیہ السلام کی حدیث ہے اور سول اللہ می حدیث ہے اور رسول اللہ می حدیث ہے اور رسول اللہ می حدیث ارسال اللہ می حدیث اللہ می حدیث اللہ می حدیث ہے اور رسول اللہ می حدیث ہے اور رسول اللہ می حدیث ہے۔

## ''ایک شبه کاازاله \_\_\_\_ حقیقی اہل ہیت'''

اہلسنت کے ہاں اہل بیت سے مرادرسول کے گھر کے تمام افراد لئے جاتے ہیں۔جبکہ شیعہ انہی ہر گزیدہ جستیوں کو اہل بیت رسول گردانت اور ان کے احکامات کو جمت قرار دیتے ہیں۔ جنگی صراحت کے ساتھ وضاحت اور پہچان نی نے کرائی ہاور قرآن بھی کھلے الفاظ میں کہدرہا ہے۔ اور ان کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔

"انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا" بشک الله کااراده مے کرآپ الل بیت رسول سے مرتم کرجس کودورر کھے جیسا کریاک رکھنے کاحق ہے۔ (سورة احزاب آیت ۳۳)

جناب ام المونین ام سلم فرماتی ہیں آیة تعلیم میرے گھر میں اس وقت نازل ہوئی جب حضرت فاطمہ زہرائے، حضرت امام محلی موجود سے رسول خدا کے او پرایک چادر محلی از ہرائے، حضرت امام حسی ، اور حضرت امام علی موجود سے رسول خدا کے او پرایک چادر محلی آپ نے اس کوان لوگوں پر ڈال دیا پھر فر مایا کہ بہی میرے الل بیت ہیں۔ ام سلم ڈروایت کرتی ہیں کہ میں نے چا در میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو رسول خدا نے فر مایا "انت علمی المنحیو ازواج النبی " فر مایا رسول خدا نے کہ تو معلوم ہوا کہ سب فر مایا رسول خدا نے کہ تو نیک ہے ازواج نی میں سے جی نی کے گھر میں ہیں محرالل بیت نہیں کیونکہ اہل میت نہیں جبکہ ام سلم فرزواج میں سے جی نی کے گھر میں ہیں محرالل بیت نہیں کیونکہ اہل بیت نہیں کیونکہ اہل بیت نہیں کیونکہ اہل بیت نہیں کیونکہ اللہ ، بیت قبیرا بن کی جلد فہرسوں ۸۵ میں محرول کے می میں اللہ ، بیس تفسیر کے می میں اللہ کی میں میں کھا ہے۔

یکی روایت حضرت عاکش سے بھی مروی ہے آپ نے فر مایا۔اے میر اللہ میں رے اللہ یہ میر اللہ ہیں "وقال رسول الله اللهم ان هؤلا اهل بیتی "یاس وقت فر مایاجب حضرت علی ،حضرت فاطمہ زہراء محضرات حسنین رسول خدا کے ساتھ جا در میں تشریف فر ماتھ۔ (صحیح مسلم جلد ۲، مشکلو قشریف جلد ۳

ص ۲۲۸\_۲۲۹) صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ جب صحافی رسول حضرت زید بن ارقم "سے ہو جیما کہ اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں؟ توزید نے کہا کہ ٹیس خدا کی شم ٹیس عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایک مدت تک رہتی ہے پھر جب مرد طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھروہ کس طرح دائماً پاک روسکتی ہے۔لیکن رسول خداً کے اہل بیت ان کے اصل اہلِ خاندان ہیں۔جن برصدقہ حرام ہے۔مزید ثبوت کے لئے ملیمی کی مجمع الزوائد میں ابوسعید خدروی سے منقول ہے۔وہ اہل بیت جن سے خدا نے رجس کو دور کیا ہے اور ان کو یاک و یا کیزہ قرار دیا ہے (بیر کہ کرایٹی اٹلیوں برگنا) اور کہا وہ یا پنج ہیں رسول خدا، حضرت على، حضرت فاطمة ،حضرت حسن اورحضرت حسين جن كوار دوزبان من شيعه پنجتن ياك کتے ہیں۔

رسولٌ خداكا فيصله: -آپكايفران كتب اللسنت من صراحت كماتهم وجود باسك آ تھیں بند کر لینا قرین انصاف نہیں۔ارشادرسول ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جار ہاہوں ایک قرآن اورایک میری عترت الل بیت \_ اگرتم ان سے تمسک رکھو کے تو مجھی گمراہ نہ ہو گے \_ (مشکلوة شریف جلد اس ۲۵۲، مسلم جلد اس ۱۲۴، تر فرى شريف جلد ٥ص ٣١٨، احد بن جنبل جلد اص ٢١٤) آب نے حضرت علی وحضرت فاطمہز ہراءاورحضرات حسنین کی نسبت سے بیفر مایا کے جوان سے الاے گا میں ان سے لزول گا، جوان سے ملے رکھے گا میں ان سے ملے رکھوں گا۔ (مفکل ق شریف جلد سام ۲۲۸ -۲۲۹ مسلم شریف)

### شبيعها ورصحابة

الل تشيع پربعض عاقبت نااندیش میاعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ ونہیں مانتے بلکہ ان برسب وشتم کرتے ہیں۔ بیسراسر جھوٹ، افتر ااور لغوہے۔ہم ان محابد کی خوشنودی کے خواہاں ہیں جنہیں قرآن میں شاكرين كے نام سے يادكيا كيا ہے۔قرآن كريم في بيان كرنے ميں تامل سے كام نيس ليا بلك قرآن بى نے ہمارے لئے دروازہ کھولا ہے کہ ہم کیج کو کیج اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں۔ جرم یا گناہ بلا شبہ جرم ہی ہوتا ہے جا ہے اسکا کرنے والا کتنی ہوی حیثیت والا ہو۔ بیرعدل البی ہے اور اس سے روگر دانی عدم انصاف ہے۔

آ \_ يَ قرآ ن كي طرف چلتے بيں فرمان الي ب "ومن اهل مدينة مودواعلى النفاق لا

تعلمهم، نحن نعلمهم سنعذ بهم ثم ير دون الى عذاب عظيم (توبه آيت الما) "الل مديد شروه بهم بي جونفاق من ما براورس ش بين تم ان كونيس جانة لكن بم خوب جانة بين عفريب بم ان بردو برا عذاب نازل كري كاور بحري عظيم عذاب كي طرف بلنا ديج بائيس كن سورة منافقون اى شم كوكول كم متعلق نازل بوئى به الله تقالى في قوان كاسلام وايمان كي وضاحت كردى به "قالت الاعراب المنا ، قبل لم تبو منوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم "(ججرات آيت ما)" يور بي بدو كمت بين كر بم ايمان لي آئيس او آي مي كم د يجئ كرتم ايمان نيس لا يه وبلكديد كوراسلام لي آي بين من داخل ي نيس بواب"

اب کوئی ہے کہ کہ سورۃ منافقون اورسورۃ توبہ میں جن افراد کو خاطب کیا گیا ہے وہ منافقین کی جماعت میں سے تھے۔ توبہ کہا جا سکتا ہے کہ منافق صحابہ کی جماعت میں تھے۔ اسکے جُوت میں بدوا تعہیٰئے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی (معروف منافق) کی کسی بات پر جذباتی ہوکرا یک شخص کہنے لگا کہ آپ اجازت دیں تو میں اسکی گردن کا ندوں تورسول کریم نے ارشادفر مایا کہ ' جانے دوتا کہ لوگ بینہ کہیں کہ تیفیمرا ہے اصحاب کو متل کررہے ہیں' فابت ہوا کہ رسول مجھی منافقین کوایے اصحاب میں سے جھتے تھے۔

(صحیح بخاری جلد۲ ص ۲۵)

مسلم شریف جلد ۲ م کا مفکلو ق شریف انس بن ما لک کی روایت کے مطابق رسول پاک نے فرمایا حوض کوثر پر چندا شخاص ایے لائے جا ئیں گے جود نیا میں میرے ساتھ رہے جب میں ان کود یکھوں گا تو میرے ساتھ رہے جب میں ان کود یکھوں گا تو میرے سامنے کردیئے جا ئیں گے اور رو کے جا ئیں گے میں کہوں گا اے میرے اللہ بیتو میرے صحابی بین تو جواب طے گا کہ تم نہیں جانے کہ جو تبرارے بعد انہوں نے کیا کیا برعتیں جاری کیں ۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے بخاری شریف کی جلدے باب الحض میں بیان ہوئی ہے آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا کہ ایک گروہ آئے گا میں انہیں بچپان لوں گا میں کہوں گا کہ انہیں کہاں لے جارہے ہوکہا جائے گا کہ "جہم میں" میں بوچھوں گا کہ ان کی کیا خطا ہے کہا جائے گا کہ بیت پ کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور النے بیروں کفر کی طرف بلٹ کئے تھے در تدین بوخضور گا جنازہ پڑھے بغیر ہے گفن چھوڑ کر حصول دنیا کی خاطر چلے گئے وہ کی طرف بلٹ گئے تھے در تدین تو تونور گا جنازہ پڑھے سے نیر ہے گفن چھوڑ کر حصول دنیا کی خاطر چلے گئے وہ اس گردہ کے سربراہ بیں (تعارف کتا بالغاروق مصنف علام شیلی نعمانی ص بھر کیا دیا کی قاطر جلے گئے وہ اس گردہ کے سربراہ بیں (تعارف کتا بالغاروق مصنف علام شیلی نعمانی ص بھر کیا کہ ایک ایک ایک کیا اور کیا کہ ایک کیا کہ ایک کیا کہ اس کی خور کی میں کا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کر کو کیا کہ کیا کے کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کیا

### خلفائے راشدین \_\_\_اہل تشیع واہل سنت کے نقط نظر سے!!

خود مساخت خلافت: -اہل سنت کے ہاں خلافت راشدہ کا تصوریہ ہے کہ بعداز وصال نی گخت فلافت پر جمہوری طرز انتخاب سے متمکن ہونے والے افراد بشمول حضرات (ابو برائم عرائم عالی ان علی ) کوخلیفہ راشد خیال کیا جاتا ہے بول خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے اہل سنت انہیں نی کے تمام صحابہ سے افعال تصور کرتے ہیں۔خلافت راشدہ کے حوالے سے نی کی اس حدیث کی تغییر کا سہار الیا جاتا ہے کہ میرے بعد بارہ (۱۲) خلفا ہو نگے اور قریش میں سے ہو نگے معروف صحابی رسول اور اہلسنت کے فقیہ عبد اللہ ابن عمراس حدیث کی تغییر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دسب قریش سے ہو نگے اس امت میں بارہ خلفاء ہو نگے اور وہ بی ہیں:

۱) حضرت الوبكر ۲) حضرت عمر ۳) حضرت عثمان ۴) معاويه ۵) يزيد ۲) سفاح ٤) سلام ٨) منصور 9) جابر ۱۰) مهدى ۱۱) اين ۱۲) امير العصيب ثبوت كے لئے ديكھيئے

(تاریخ الخلفاء سیوطی س،۱۲ اکز العمال جلد ۲ ص ۲۷ ، تاریخ ابن عساکر) و یکھنے حضرت عبدالله
ابن عرجیسی شخصیت حضرت علی کو چوتھا خلیفہ داشد تسلیم کرنے سے معذور ہے بیتھا مودت آل جحرکا عالم ۔
جبکہ الل سنت کے جید عالم دین سید سلمان ندوی نے اپنی کتاب سیرة النبی کے صفح ۲ می پر حافظ ابن ججرابوداؤد
کے الفاظ میں ان خلفائے راشدین کوشار کیا ہے (۱) حضرت ابو بکر (۲) حضرت عمل السلامی معاویہ (۲) یزید (۷) عبدالمک (۸) ولید (۹) سلیمان (۱۰) عمر بن عبدالعزیر (۱) یزید وائی (۱۲) بشام
(۱۱) یزید وائی (۱۲) بشام

یہ ہیں اہلسنت کے دہ بارہ خلفاء جوان کی اپنی کتب میں موجود ہیں جن میں چھٹا خلیفہ یزید ہے جس نے حقیقی اسلام کے مقابلے میں اپنا خود ساختہ اسلام پیش کیا اور حقیقی اسلام کے دارث نواسہ رسول کودرین است حسین دین پناہ است حسین' کے مصداق برظلم کیے اور غیر مسلموں کی نظر میں بھی جس کا نام گالی بن گیا اور یا در ہے کہ کمتب دیو بندیعنی غیر شیعہ کے تمام مدرسوں میں سلمان ندوی کا لکھا ہوانصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے۔

### خلافت وامامت منصب الهيه ہے

جُوت کے لئے ارشادرب العزت ہے کہ''اورتم میں سے جولوگ ایمان لا پکے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ان کے دین کو ضرور تمکین بخشے گا۔ (پارہ نمبر ۱۸ سورہ نور آیت ۵۳)

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ "جم نے موی" کو کتاب عطا کی۔۔۔۔۔اوران (بنی اسرائیل) میں ہمارے امرے ہدایت دینے والے امام ہم نے بی بنائے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ (سجدہ، پ۲۱، نمبر۲۳،۲۳)

انساری فی از موا کہ خلفاء یا آئمہ کا تقر رخود خدائے پاک نے کیا صحابی رسول محضرت جابر ابن عبداللہ انساری فی فی ایک ہور دول اللہ ورسول واولی الامر منکم " انساری فی فی ایک موسول واولی الامر منکم " ایخی اے موسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے اولی الامرکی میں نے رسول گیا اطاعت کرو، اور اپنے اولی الامرکوئیس پہچانا جس سے پوچھا کہ میں نے اللہ اور رسول کوتو پہچان لیاا کی اطاعت بھی کی لیکن میں نے اولی الامرکوئیس پہچانا جس کی اطاعت کا تھم دیا جا رہا ہے تو حضور " نے فر مایا کہوہ میر ہے جانشین ہیں وہ میر ہے بعد تم پر حاکم و مقرف، کی اطاعت کا تھم دیا جا رہا ہے تو حضور " نے فر مایا کہوہ میر ہے جانشین ہیں وہ میر ایمنائی اور اسکے بعد میرا فرزند میر ایمنائی این میں پہلا میر ایمائی علی " ہے، اسکے بعد میرا بیٹا حسی ، اور اسکے بعد میرا فرزند حسین ، اور اس تر تیب سے کہ اسکا بیٹا علی این حسین (امام ہوگی ) پھر میر کی اس فرزند کو پائے تو میر اسلام پہنچاد بنا ۔ پھر جمع میں امام جمول امام جمول " بن محول" (امام میر کی کا میر ایم باتر آلام میر کی کا میر ایمنائی (امام جمول آئی کی میر کی اسلام کی تو میں امام کی تر امام کی تر امام کی تر امام میر گی ایمنائی (امام جمول آئی کی میر ایمائی تر امام کی کورک کی در امام کی تر امام کی کیر کی در کورک کی در کیا در کی در

(نياسي المودة علامه سليمان فتدوزي ١٩٥٥، شوابرالنبوة ص١٩٥)

خلافت راشدہ کے حوالے سے درج بالامعروضات سے ثابت ہو چکا ہے کہ اٹل سنت نے واضح نص رسول کوڑک کر کے بڑمل میں رائے اور قیاس کورواج کیا۔اوراسی قیاس پڑمل کی وجہ سے وہ احکامات

ِ رسول گوترک کر بیٹے جس کا واضح تھم رسول کریم دے بچکے تھے۔اسکے بعد اجتہاد ورائے کے پیروکاروں نے اپنے نہ بہر کا اسکے بعد اجتہاد ورائے کے پیروکاروں نے اپنے نہ بہب کی تائیداور جن کو باطل سے مشتبہ کرنے کے لئے حدیثیں گھڑیں اور انہیں رسول کی طرف منسوب کردیا ایک مثال ملاحظہ ہو۔

"رسول نے جب معاذین جبل گویمن بھیجا توان سے پوچھا کہتم کیسے فیصلے کرو گے؟ معاذ نے کہا کہ بیس کتاب خدا سے فیصلہ کروں گا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کتاب خدا بیس اس کا تھم نہ مطے تو؟ پھرسنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر سنت رسول بیس بھی اس کا تھم نہ ہوتو؟ مغاذ نے کہا اس وقت بیس اپنی رائے اوراج تبادسے کا ملوں گا۔

اس وفت رسول في معاذ كى تعريف كى \_

بیودیث قطعاً باطل اورموضوع ہے۔رسول معاذ سے بیر کوکر کہدسکتے تھے کہ اگر تہیں قرآن و
سنت رسول میں کی چیز کا بھم ند ہے؟ تواپی رائے سے کام لینا جبکہ خدانے اپنے رسول سے فرمایا تھا۔
پہلا ثبوت: -اورہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کاواضح بیان ہے۔ (نحل ۸۹)
دوسرا ثبوت: -ہم نے کتاب میں کوئی بات بھی بیان کیے بغیر نہیں چھوڑی ہے۔ (انعام ۲۸)
اہل تشیخ رائے اور قیاس پر عمل کو باطل گردانتے ہوئے اللہ کے اس بھم کی طرف رجوع کرتے ہیں جس میں
داسنحون فی العلم سے رجوع کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ''اگرتم نہیں جانے تو اہل ذکر سے معلوم کرو''
داسنحون فی العلم سے رجوع کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ''اگرتم نہیں جانے تو اہل ذکر سے معلوم کرو''

جبکررسول نے بھی قیاس پر کمل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 'جس نے قیاس پر کمل کیا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور لوگوں کو بھی ہلاک کیا اور جس نے لوگوں کو بغیر علم کے فتو کا دیا اور ناتخ و منسوخ ، محکم مقتا بہ کو نہیں جانتا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔' (اصول کا فی جا، مس ۲۳) ہمارے آئے کہ کرام سے خصور کی درج ہالا حدیث کو اپنے لئے منزل راہ قراردے کر بھی بھی قیاس اور اپنی رائے کو فس قرآن پر ترج نہیں دی بلکہ وہ کہا جب کا قرآن نے تھم دیا اور رسول نے تھم دیا۔ پانچویں امام حضرت امام باقر گی فرمان ہوگئے تھے ہم بھی گمراہ ہو فرمان ہے کہ اگر ہم اپنی رائے ہے ہم بھی گمراہ ہو جاتے لیکن ہم صرف وہ بیان کرتے ہیں جسکی واضح دلیل ہمارے رب کے پاس سے ہوتی ہے اور اسے اللہ نے جاتے گئی کے لئے بیان کیا اور نجی گئی واضح دلیل ہمارے رب کے پاس سے ہوتی ہے اور اسے اللہ نے اپنی کے لئے بیان کیا اور نجی گئی دارے لئے بیان کیا۔ (اصول کا فی ص ۵۸)

### (قياس اوراسلام)

# حقیقی خلفائے راشدین کا قرآن وسنت رسول کے متعلق موقف

شیعہ کاموتف ہے کہ فرہب شیعہ کی تھانیت اورا سکے اصول فروع تمام کے تمام قرآن وسنت سے طابت ہیں اور غیر شیعہ کی متند کتب کی تقدیق کے ساتھ ہیں گئے جاسکتے ہیں۔ اور ہم غیر شیعہ کام کان بی کی کتب کی تقدیق کے ساتھ ہیں گئے جاسکتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ غیر شیعہ کی کتب کی تقدیق کے ساتھ قرآن اور سنت رسول کے خلاف فابت کر سکتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ غیر شیعہ خود ساختہ اور قرآن وسنت سے بنیاد قیاس پر ہے اور قیاس کو قرآن وسنت نے رد کیا ہے اس کے باوجود غیر شیعہ خود ساختہ اور قرآن وسنت سے متصادم روایات پڑل کرنا ایمان سجھتے ہیں۔ اور شیعہ صرف اور صرف ان کو اپنا رہنما بانتے ہیں جنہوں نے بلاچوں و چران سنت رسول کی پیروی کو ایمان سجھا اور قرآن کے موافق روایات پڑل کرتے رہے۔ صنور انے قیاس سنت رسول کی پیروی کو ایمان سجھا اور قرآن کے موافق روایات پر عمل کرتے رہے۔ صنور انے قیاس پڑل کیا وہ ہو سکے گا ور نہ صدیث رسول مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثلاً : صنور انے فرمایا کہ جس نے قیاس پڑل کیا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دو مروں کو بھی ہلاک کیا اور جس نے کسی کو بغیر علم کے فتو کی دیا اور ناسخ ومنوخ جمکم متا ہو کو بھیں جانتا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دو مروں کو بھی ہلاک کیا اور جس نے کسی کو بغیر علم کے فتو کی دیا اور ناسخ ومنوخ جمکم متا ہو کہی ہلاک ہوا اور دو مروں کو بھی ہلاک کیا۔ (بھوالہ اصول کا فی)

تھدیق قرآن: ترجمہ۔اورکی مومن مرد ، عورت کوافتیار نہیں کہ جب خدااور رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کردیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب افتیار بن جائے اور جو بھی خدا اور رسول کی نا فرمانی کرے گا تو وہ بدی کھی گمراہی میں جتلا ہوگا۔ (سورة احزاب آیت ۳۹)

وضاحت

فرمان معصوم عليه السلام:

ا۔ دین میں ذاتی رائے کا دجو دنیس بلکہ وہ تو پیروی ہے۔

 اسلام بیہ کہ تہارادل سالم ہوجائے اور تہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اسلام کا حدف ومقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے سرتنلیم خم کرنا۔

مندرجہ بالا آیت قرآنی اور صدیث سے ہرتم کے اختیار اور قیاس کو کر ای قرار دیا گیا ہے۔ اسلام تو سید ھے اور صاف شفاف راستے کی رہنمائی کرتا ہے مثلاً جو کچھ بھی رسول متحسیں دے

دیںاسے لیاد اورجس چیز سے مع کردیں اس سےرک جاؤ۔ (سورة حشر آیت نمبر 75)

حدیث رسول صفور نے مزید وضاحت فرمائی کہ جب تمھارے پاس میری کوئی حدیث پنچ تو اسے کتاب اللہ سے پر کھلوا گر کتاب خدا کے موافق ہوتو اس پڑل کر واور اگر کتاب خدا کے خالف ہوتو اسے دیوار پردے مارو۔ پھر حضور کنے ارشاد فرمایا کہ میری طرف جبوٹی با تیں منسوب کرنے والوں کی کثر ت ہے جو میری طرف جبوٹی نسبت دے گااس کا ٹھکانہ جنم ہوگا۔

(بخاری شریف)

ای طرح امام جعفر صادق من فرماتے ہیں "ہم اہلیت رسول صادق اور راست کو ہیں۔ ہم ہیں سے کوئی ایبا فرد ہیں جس پر کذاب اور جھوٹے راویوں نے جھوٹ نہ ہا ندھا ہوا ور ہم سے جھوٹی حدیث منسوب نہ کی ہو۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ "قرآن سے تجاوز نہ کرنا اور اسکے غیر سے ہدایت طلب نہ کرنا ورنہ گراہ ہو جاؤگے " پھرامام صادق فرماتے ہیں کہ "ہمارے پاس ایک صحفہ ہے (تفییر قرآن) جمکا طول 70 بالشت ہے (نصین چڑے اور چوں پر کھا ہوا) بیرسول کا الملاء ہے جس کوعلی نے کھا ہے اس میں تمام طلال وحرام جن چیزوں کی قیامت تک لوگوں کو ضرورت ہو سکتی ہے وہ سب اس میں مرقوم ہیں ہرواقعہ یہاں تک کہ عرش و جن چیزوں کی قیامت تک لوگوں کو ضرورت ہو سکتی ہے وہ سب اس میں مرقوم ہیں ہرواقعہ یہاں تک کہ عرش و فرش بھی اس میں مرقوم ہیں ہرواقعہ یہاں تک کہ عرش و

کتاب البصائر درجات ٢٨ فرمان معصوم ہے کہ 'الوگوں کو ہم اپنی رائے سے فتوی دیے لکیں تو ہلاک ہوجا ئیں لیک ہوجا کیں ہم جو کہتے ہیں رسول اللہ کے آثار ہیں ہم اس کواسی طرح محفوظ رکھتے ہیں جسطرح لوگ اپناسونا، چائدی محفوظ رکھتے ہیں۔'اسی کتاب کے صفحہ 58 پر امام مجہ باقر " نے فرمایا ہے کہ 'اگر ہم اپنی رائے سے بچھ بیان کرتے تو جسطرح ہم سے پہلے کے لوگ گراہ ہوگئے ہم بھی اسی طری گراہ ہوجاتے لیکن ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی واضح دلیل ہمارے رب کے پاس سے ہوتی ہے جسے اللہ نے نی کے لئے بیان کیا اور نی نے تمارے لئے بیان کیا۔'

نو ان شیعہ کے آئم، خلفائے راشدین نے تو اتر کے ساتھ اوشاد فرمایا که 'ان الشریعة بحق الدین' بینی اگر

شری معاملات میں قیاس آرائیاں ہونے لگیں تو دین کا نقشہ گر جائے گا۔ (کتاب اصل اصول شیعہ) اور حضور کی طرح آئمۃ اہل ہیں نے بھی قرآن کے موافق روایات پڑکل کرنے کا تھم دیا ہے اور هیعان آل جھرگی کا میابی کی بنیاد ہی بہی ہے کہ قرآن کے موافق روایات پڑل کرتے ہیں خواہ وہ کسی بھی کتب فلر کی کتب میں ہواور ہراس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن سے متصادم ہوخواہ وہ کسی سازش کے تحت شیعہ کتب میں کسی گئی ہو۔ اس لئے کہ جو معیار صدیث رسول نے اور اہلیسے رسول نے مقرر کر دیا ہے اس میں شک کی مخوائش نہیں اور نہ بی پھر گرابی کا خوف رہ جاتا ہے بلکہ شیعہ جہتدین کا کام بی کہی ہے کہ روایات کا تجزیب کرتے ہیں کہ راوی کیا ہے؟ روایت قرآن کے مطابق ہے یا خالف ہے اور جو روایات شیعہ کتب میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں پوری مباحت اور تفصیل پر جہتدین اور علائے شیعہ نے گئی گئی کتب کسی ہیں۔ اس لئے کہ حدیث کی پانچ قشمیں ہیں

(۱) مدیث کی (۲) مدیث مین (۳) مدیث سن (۳) مدیث وی (۲) مدیث موثن (۵) مدیث منین فیرشید موات شیعول سے تعصب کی بنا پرخودساخته اور قرآن سے متصادم روایات پرعمل کرک کی فرقوں بیں تغییم ہوگئے مثلاً فیرشیعہ کے چارآئمہ ہیں ہرایک نے اپنے اپنے قیاس کے ذریعے شرع قوائین کی قرقوں بیں تغییم ہوگئے مثلاً فیرشیعہ کے چارآئمہ ہیں ہرایک نے اپنے اپنی کے ذریعے مرعی وہرے سے اٹکا وین اسلام سے دور کا بھی واسط نہیں رہا بھر بھی شیعہ سے قرائے ہیں اسک ایک بنیادی وجہ جو میری بچھیں آئی ہو وہ یہ ہے کہ فیرشیعہ کی تیانے اور نشر واشاعت ان ہا تھوں بیں چلی آری ایک بنیادی وجہ جو میری بچھیں آئی ہو وہ یہ ہے کہ فیرشیعہ کی تیانے اور نشر واشاعت ان ہا تھوں بیں چلی آری ممووف ہو گئے وہ ایک منظم گروہ کی صورت بیل جنگ احد ، جنگ شین ، اور خندق بیل طاقت کے ذریعے معرف ہوگئی اور بانی اسلام کو شم کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہے ہر طرح کی ناکام کی کے بعد اسلام قبول کرنے کا اسلام اور بانی اسلام کو تم کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہے ہر طرح کی ناکام کی کے بعد اسلام قبول کرنے کا کو بدنام کرنے اور کر دور کرنے کی مازشیں شروع کردیں جبکی ایک مثال ہے ہے کہ یزید کے دادا اور معاویہ کو بدنام کرنے اور کر دور کرنے کی مازشیں شروع کردیں جبکی ایک مثال ہے ہے کہ یزید کے دادا اور معاویہ کو برت بہادر ، مالدار شے تو تم نے اس کے ایک فاص شخص نے دریافت کیا کرتم تو بہت بہادر ، مالدار شے تو تم نے اس کے اپنے اپوسفیان سے اس کے ایک فاص شخص نے دریافت کیا کرتم تو بہت بہادر ، مالدار شے تو تم نے اس کے ایک فی سے معاشری کردو کردے کے بی تو اس نے بہر جسر جو بدیا کہ میں نے اپنی پوری کیا تھے کا ست کا استعال کیا گئی کیا کیا کہ فیر نے دریافت کیا کہ بردھ کردے سکا ہوں وہ صالت کا استعال کیا گئی کو کردیں جو تھوں نے بردو تھوں دیا کہ جس نے اپنی پوری

کفر میں اسلام کو نہ دے سکا اسی بیان کی تقدیق جنگ احد میں حضور کے چیا حضرت حزہ کو شہید کرنا ہے پھر رسول خدا سے دشمنی کی انتہا ہے کہ معاویہ کی مال اور ابوسفیان کی بیوی ہندہ کا حضرت جزا کا کلیجہ زکال کر دانتوں سے چبانا انہائی تعصب اور دشمنی کی نشانی ہے۔اسی طرح بیر گروہ بر هتا گیا اور نجد میں سازشی بلان تیار کیئے گئے۔ پھرمبح بر ضرار حضور کے مقابلے میں بنا کرمسلمانوں کو دھو کہ دینے کی کوشش کی گئی جس مبجر کو بھکم خدا حضور نے گرانے کا تھم دیا بھراس سازشی گروہ نے اصحاب باوفا میں کھس کراسلام کی آٹر میں آپ کی از دواجی زندگی میں داخل ہوکر حضور کو کر ورکرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالی نے قدم قدم برحضور کوسورہ منافقون،سورہ توبہ، سورة تحريم، سورة احزاب اورديكر قرآني آيات كي صورت ميں ان ساز شوں سے باخرر كھا۔اس كروه نے حضورگوآ خری وقت جتنامکن ہوسکا پریشان اور کمزور کرنے کی کوشش کی ہے جس کا انداز ہ غیرشیدہ کی صحاح سنہ کی روایات اور قرآن کی آیات برصے سے لگایا جاسکتاہے سازشیوں کا اعتراف جرم کرنے کے باوجود ا کثریت ان کی پیروی کرنا سعادت بچھتی ہے۔حضور کی ادھر آ تکھیں بند ہوئیں ادھروہ کھل کرسانے آ گئے حضوراً کی جمیز و تلفین کوچھوڑ کرسقیفہ نی ساعدہ میں شے اتحاد کے ساتھا بینے گروہ کو منظم کیا دین رسول اوراولا د رسول کے خلاف مضبوط اتحاد کی صورت اختیار کرلی اور آ ہستہ آ ہستہ طاقت کے ذریعے اہلیوں رسول سے نبرد آ زما ہو گئے ۔حضرت علی " کے ساتھ جنگ کرنا ، جناب فاطمہ زہرا" کواذیت دینا ، وراثت کا چھین لینا ،امام حسن کوز ہردلوانا،ان کی میت کوحضور کے پہلو میں فن نہ ہونے دینا بلکہ تیروں سے میت کوچھلنی کردینا۔اسی طرح امام سین کومیدان کربلا میں شہید کرنے کے باوجود تعصب کی آگ مختدی نہوئی تو رسول زاد ہوں کے برد بےلوٹ کراور قیدی بنا کرشہر بہشم پھرانا بھی اس گروہ کی سازش کاحتیہ ہےاور دین رسول کےخلاف قیاس کا اصول عائد کر کے قانون الٰبی کوا بنی رائے سے تبدیل کر دینااسکی بزی دلیل ہیہ ہے کہ غیرشیعہ کے جیار امام شہور ہیں جن میں سے سی ایک کی بھی حضور سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ مثلاً حضور کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ان میں سے ایک امام اعظم ۸۰ جری میں حضور کی وفات سے 69 سال بعد پیدا ہوئے۔دوسرے امام ما لك ٩٠ جرى مين اناسى (89) سال بعد پيدا موئ تيسر امام شافع ١٥٠ جرى مين ايك سوانياليس (139) سال بعد پیدا ہوئے اور چوتھامام احمد بن جنبل ان کے بعد پیدا ہوئے اور ہرایک نے اینے اینے طریقہ قیاس سے طریقہ نماز ،دیگر قوانین شریعت کو رواج دیا جسکی ایک مثال نماز میں سینے یر ہاتھ باندهنا، دوسرے كاناف ير، تيسرے كاناف سے ينيح، اور چوشے كا باتھ كھول كرطريقة نماز ادا كرنا ہے۔ اسكى وجه

ہیں کہ جب مرکز سے دور ہو گئے قو منتشر ہوتے گئے اور حقیق شریعت محمدی کو بھول کر قیاس اور ذاتی رائے کی بنا پرخود ساخت اسلام کو حضور کے منسوب کر کے قرآن اور رسالت کو مشکوک کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہا ور اعیان محمد اقال محمد اقت کی شہادت دیتے ہوئے ہیں۔ جبی قوشیعد کے تر میں سے کوئی ایک بھی طبعی موت نہیں مرے بلکہ حق وصد اقت کی شہادت دیتے ہوئے شہید ہوتے چا رہے ہیں۔ ای طرح ان کے بیروکار شیعہ بھی آئر ابلیدی کے تقش قدم پر چلتے ہوئے شہادت میں ہوئے اس مان محمد اور کر ان کے بیروکار شیعہ بھی آئر ابلیدی کے تقش قدم پر چلتے ہوئے شہادت کروہ کی مرکز بت سعودی عرب معر اور (دیو بند) انڈیا میں پروان چڑھ رہی ہے اور سادہ لوح مسلمانوں کو المست کے لبادہ میں بزیدی مشن کا پرچار کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تا ہم پڑھے کھے المست کے لبادہ میں بزیدی مشن کا پرچار کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تا ہم پڑھے کھے المست کے لبادہ میں بزیدی مشن کا پرچار کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تا ہم پڑھے کھے المست کے لبادہ میں بنیدی مشن کا پرچار کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تا ہم پڑھے کھے گئے ہیں۔ گمراہ کرنے ہیں۔ گارہ کرنے ہیں۔ گمراہ کرنے ہیں۔

### شیعہ کا خلفائے راشدین کے بارے میں موقف

شیعہ خلفائے راشدین،ام بیاولی الامرے بارے بیل اس قدر قتاط ہیں کہ ہرامام کے گئی گئی بیٹے ہیں مثلاً حضرت علی " کے اٹھارہ بیٹے سے لیکن جن کے بارے بیل حضور " نے فرمایا اور جو صفات بیان فرما تیں ہیں۔ان کے علاوہ نہ کسی کو خلیفہ نہ امام اور نہ اولی الامر مانتے ہیں۔ مثلاً حضرت عباس " جو حضرت علی " کے چہیتے فرز ند سے اطاعت فرما نبرداری ، زہد و تقوی بیل کمال کی منزل پر فائز سے اور میدان کر بلا بیل جق وصدافت کی گوائی اور علم اسلام کو اس انو کھا نداز بیل بلند کیا کہ پوری انسانیت کو شخیر کردیا اور عالم اسلام بیل علی اسلام (عکم عباس ) کے نام سے مشہور ہوگیا۔ اسلام اور عکم اسلام کو چار چاند کا کرت اطاعت ادا کیا لیکن اس کے باوجود شیعہ نے ندان کو امام بنایا نہ خلیفہ اس لئے کہ جن کو حضور " نے متخب فرما دیا ہے اس سے تجاوز کرنا شیعہ جرم سیجھتے ہیں۔

غیرشید نے قرآن دسنت کو جھوڑ کراپنے قیاس دائے سے کام لیایا درہے کہ قیاس کا اصول اس فخص نے ایجاد کیا جس نے ایک مت حضور کے ساتھ گزاری لیکن رسول کونہ بچھ سکا اور قرآن ورسول کے احکامات کو لیس پشت ڈال کراپنے قیاس کے ذریعے پورے اسلام کے ڈھانچے کو یعنی اصول فروع کا نقشہ بگاڑ

دیااورامت مسلمہ کو تہتر حصوں میں تقلیم کرنے کا موجب بنا غیر شیعہ کے ہاں کتب میں بیصد یث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 73 ( تہتر ) فرقے ہوں گے جس میں سے 72 ( بہتر ) جہنی اور ایک جنتی ہوگا۔ اس حدیث کی روثن میں بھی غیر شیعہ اپنی حیثیت ندد کھ سکے کہ کیا قرآن اور رسول کے بیروکار جنت میں جا کیں پیروکار جنت میں جا کیں یا ،اللہ اور رسول کے نافر مان اپنے قیاس پرعمل کرنے والے جنت میں جا کیں گے بیات کے بیاتو اپنا اپنا نصیب ہے کھو تو اللہ اور رسول کی فرما نیرداری میں جنت کے مشاق ہیں اور پھھو واضح بیان وہرایت کے باوجود اللہ اور رسول کی خانش کرتے جنت کا شوق رکھتے ہیں۔

خلاصہ: یہ ہے کہ حقیق خلفائے راشدین کے مقابلہ میں غیر شیعہ نے بحوالہ تاریخ الخلفاء سیوطی میں 40 کنزالعمال جلد 6 ص 67 تاریخ ابن عسا کراورالفاروق از شیل نعمانی خودساختہ خلفائے راشدین کا یوں ذکر کیا ہے:

ا) حضرت ابو بکر (۲) حضرت عمر (۳) حضرت عثان (۴) معاویه (۵) یزید (۲) سفا آ (۱۷) سلام (۸) صفور (۹) جابر (۱۰) مهدی (۱۱) امین (۱۲) امیرالعصیب سلمان ندوی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں حضرت علی "کوشائل کر کے مسلمانوں کو دھو کہ دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔

کیااللہ کے نزدیک طالم ومظلوم، قاتل ومقتول برابر ہوسکتے ہیں قطعانہیں۔ یقینا وہ 72 دعوکہ کھا گئے۔ نیز ان خلفاء کا کردار صرف اور صرف اپنی کتب صحاح ستہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیس کیا اللہ نے ان پر درود سیجنے کا تھم دیا ہے؟ کیا یہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار ہیں یا نافر مان؟ فیصلہ اپنے شمیر پر چھوڑیں۔ بے شک اللہ ہدایت کے متلاشیوں کی رہنمائی ضرور کرتا ہے۔

# حقيقى جانشين كووصيت رسول

اے علی ایر قریش متحد ہو کر تسمیس تن سے محروم کردیں گےان کے دلوں میں بدر کے کینے ،احد کی رخیشیں پوشیدہ ہیں۔ تم صبر سے کام لینا اسلام کو پارہ پارہ ہونے سے بچانا۔اے علی اآ پ تن کے ساتھ اور تن آ پ کے ساتھ ہوگا۔(مدارج اللہ قاجلد 2 ص 555) آپ کے ساتھ ہے۔ تیرادین محفوظ رہے گا اور تیراجنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔(مدارج اللہ قاجلد 2 ص 555) مدارج اللہ قانے فرمان رسالت سے بیدواضح کردیا کہ متعقبل میں خود ساختہ خلافت کا اہتمام ہوگا

ورندرسول حضرت علی کوومیت ندفرهات\_مزیدا پی کتب میں ملاحظ فرما کیں۔حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے وصیت کی کدا ہے گی امیری امت تجھ سے غداری کرے گی۔

(تاریخ طبری ص 325 جلد7)

رسول خداً نے فرمایا: یاعلی " امیر بے بعد دوقتم کے امام ہوں گے۔ آئمہ فیراور آئمہ شر۔ آئمہ فیر پر مونین صلو قربوسیں گے اور آئمہ شر پرمونین لعنت کریں گے۔ اور ان سے بغض رکھیں گے۔ حضرت علی " نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا ہم ان سے آلوار لے کراڑائی نہ کریں؟ فرمایا نہیں۔ جب تک تمہار نے ذر یک نماز قائم کریں۔ (اس سے مراد ظاہری شریعت کی پابند ہیں) (صحیح مسلم جلد 2 ص 129) اور یاعلی " ! تو تاویل قرآن پراڑا ہوں۔ آئمہ فیر حضرت علی " محضرت حسن " اور حضرت حسین قرآن پراڑا ہوں۔ آئمہ فیر حضرت علی " محضرت حسن " اور حضرت حسین قرآن پراڑا ہوں۔ آئمہ فیر حضرت علی " محضرت حسن " اور حضرت حسین قرآن پراڑا ہوں۔ آئمہ فیر حضرت علی " محضرت حسن " اور حضرت حسین قرآن پراڑا ہوں۔ آئمہ فیر حضرت علی " محضرت حسن " اور حضرت حسین اور حضرت اور حضرت حسین اور حضرت اور حضرت حسین اور حسین اور حضرت حسین اور حسین اور حضرت حسین اور حسین اور حضرت اور حضرت حسین اور حضرت اور حضرت حسین اور حضرت اور

(ثبوت بخارى شريف جلد 2 ص 1009)

اصحاب ٹلا ثدنے جب مسجد نبوی پر قبضہ کیا تو مجبوراً حضرت علیؓ اور بنی ہاشم نے مسجد نبوی سے ملحقہ چندگز پر علیحدہ مسجد بنا کرنماز قائم کی جو اب بھی''مسجد علی ابن ابی طالب"'مشاہدہ کی جاسکتی ہے۔

### أتمهخير

جوفدااوررسول کے حقیقی جائشین،اہل ذکر "و من عندہ علم المکتاب " کے مصداق، "داسنحون فی العلم" اور "ویطهر کم تطهیرا" کے مصداق ہیں۔ جن کو پشت بہ پشت تمام کا نئات کے علوم حاصل ہوتے رہے ہیں جس طرح رسول خدا " کو پغیر استاد (معلم) حاصل ہوئے اور چار آسانی کتابوں قریت ، زبور، انجیل اور قرآن کے عالم وحافظ تھے قوریت والوں کو توریت سے ، زبور والوں کو زبور ے، انجیل والوں کو انجیل سے اور قرآن والوں کوقرآن سے جواب دیے تھے۔ اور تمام انبیاء کے علوم اور ان کے مجوزات کے مالک تھے جیسا کہ کتب الل سنت " یہ نابیع المودة، ریاض المنفره ، صدواعق محرقه اور مناقب اہل بیت " سے ثابت ہیں کہ آئم خیر نے گزشتہ نبیوں کے جوزات ظاہر کے۔ مثلاً لوہا زم کیا، عصاسے اثر دھا بنایا، مردے کوزئرہ اور زئرہ کومردہ کیا، آگ کو گزار کرنا، سورج کو پاٹایا اس کے علاوہ ہزاروں ایسے مجوزات ہیں جن کو آئم خیرا نے ظاہر کیا۔ اور اپنام اور کما لات روحانی سے غیر مسلموں سے کم ہوتے حیر دکھے درمالت منوایا۔

اوررسول کی اطاعت گزاری، فرما نبرداری، نبرتقوی عاجزی پس اوراسلام کو بچانے بیس کمال کی مخزل پر پنچ شریعت محمدی اور صدافت قرآن کی حفاظت کی اور آئمہ شریس سے ایک شریر آئمہ فیر سے کر بلا بیس اللہ ورسول کے قانون کو فلط اور ڈھونگ کہتا ہوا میدان بیس لکلا اور حقیقی وارفان دین سے کرایا۔ اور اللہ کے قانون (اسلام) کا غماق اڑانے کی کوشش کی اور آئمہ فیر نے اللہ کے نمائندے بن کر اس کا مقابلہ کیا اور شریعت محمدی کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور نوک نیزہ پرقرآن یاک کی حلاوت کر سے حقیق وارفان رسول ، جانشین محمد ہونے کا جیتا جاگتا جوت پیش کیا جس سے انکار اللہ اور رسول کے دین اسلام سے وارفان رسول ، جانشین محمد ہونے کا جیتا جاگتا جوت پیش کیا جس سے انکار اللہ اور رسول کے دین اسلام سے انکار اللہ اور رسول کے دین اسلام سے

خىلاصىيە: – الل اسلام دوستوتعصب كى عيك اتار كر ذرا فيصله كروكە يە بىن آئمە فيرا دريە بىن آئمە ثىر۔ ايك طرف صلوة پڑھنے كاتھم ہےاور دوسرى طرف لعنت كاتھم ہے۔

نو الله تعالى نے ایک لا کھ چوہیں ہزارا نبیاء میں سے الل خاندان کے علاوہ کسی امتی کو خلیفہ فتخب نہیں فرمایا تو تقیفہ والوں کو کس نے افتیار دیا ہے؟ ذرا سوچے ۔

## اصول دين

د دین اسلام کے پانچ بنیا دی اصول لیعنی تو حید، عدل، نبوت، امامت، قیامت) کا ئنات میں جوکوئی چیز بھی بنائی گئی ہے وہ کسی نہ کسی اصول کے تحت بنائی گئی ہے اور اس کی کامیا بی بھی تب بی ممکن ہے کہ اس کا استعال بھی اسی اصول کے تحت ہو ور نہ اس چیز کی تباہی ، بربادی اور خرابی ہونا قدرتی عمل ہے اسی طرح دین اسلام کے بھی چند اصول بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوق کی طرف ارسال کر

#### وضاحت توحيدالهي:

ديـ البذاد يكنابيب كرميح اصول كمطابق كون عل كرتاب

الله تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ "لیسس کے مشلبہ شبیء" اس (الله) جیسی کوئی مثال نہیں۔ "لادرک الابصار" آ تکھیں اسکا ادراک نہیں کرسکتیں۔

حضرت امام علی فرماتے ہیں: ہمت کتی ہی بلند پروازی سے کام لے اور عقل کتنی ہی گرائی میں غوط رائے اللہ کی ذات کا ادراک ناممکن ہے اسکی صفات کی کوئی حدثین اور نہ ہی اس کی تعریف ممکن ہے اور نہ اسکا وقت متعین ہے اور نہ زمانہ مقرر ہے جب حضرت موسی نے اللہ تعالی کود یکھنے کی خواہش کی اور کہا "دب ارنی انظر الیک " تو جواب ملا" لن تو انی "تم مجھ کو کھی نہ دکھ سکو گے۔

غیرشیعہ کاعقیدہ ہے کہ جنت میں سب مونین کورؤیت (دیدار) باری تعالی نصیب ہوگا اور یہ رؤیت (دیدار) جازی نہیں بلکہ حقیق ہوگا۔ یہ عقیدہ محض دیوا گل ہے۔ یہ حقل و منطق اور نص قر آن سے متصادم ہے۔ قر آن کریم کی جس آیت میں ' اللہ کے ہاتھ، آنکھوں اور چہرے' کا ذکر ہے وہ مجازی ہیں حقیق نہیں ہیں۔ اللہ کریم تو ہر شئے سے بے نیاز ہے نیز ہم ان لوگوں کے بارے میں سوائے افسوں کے پھینیں کہہ سکتے ہوا ہے دب کو چہنم کا ایندھن بناتے ہیں اور خود جنت کا شوق کرتے ہیں مثلاً اللہ تعالی جہنم کو بھرنے کے لئے اپنیا یا وں اس میں ڈالے گا بھر دوز نے بس بس کے گی۔ (مکلوٰۃ جلد 3 میں 101)

ہمارے پانچویں امام حضرت امام باقر" نے ہمارے عقیدہ تو حید کی وہ تو ضیح کی ہے کہ جسکی مثال نا ممکن ہے آپ فرماتے ہیں '' ہم چاہے جس چیز کا تصور دل یا ذھن میں لائیں اور اس کے بارے میں جتنا بھی سوچیں ہمارے ذھن میں جو بھی تصویر امجرے گی وہ ہماری طرح کی مخلوق ہوگی' ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی خالق

#### عدل

ان الله لا يظلم مثقال فرة "فداوندعالم كى پرذره برابرظلم بيس كرتا" (القرآن) حديث قدى ہے كه مير بندو! ميں فظلم كواپنے اوپر حرام كيا ہے اور تبہارے اوپر بھى حرام كيا ہے پس ايك دوسرے پرظلم نذكرو۔

ہمارے بھائیوں کاعقیرہ کہ "والیقہ در خیسرہ و منسرہ من اللہ تعالیٰ " لینی نیکی اور بدی کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ (نعوذ باللہ من ذالک)

بیکہنا کہ برائی خداوندعالم کی جانب سے ہے،خلاف عدل ہے (شرح فقد اکبرکاری ص 10) اس لئے کدا گرخدانے انسان کوخود مختار نہیں بنایا اور بندہ اپ فعل نیک و بدین اپ رب کی جانب سے مجبور ہے تو پھر جنت اور جہنم کی خلقت عبث اور ہے کار ہوگی۔ ہمارا بید ایمان ہے کہ انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے۔ قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے " فسم ن شآء فلیؤ من و من شآء فلیکفو" جوچا ہے ایمان لئے آئے اور جوچا ہے کفراختیار کرے۔ سورة دھر پارہ 29 ع 19 میں ارشاد خداوندی ہے" انسا ھدیدناہ السبیل اما شاکو آ و اما کفود آ" ہے شک ہم نے اس کومنی راستہ دکھلایا (اب وہ) خواہ شکر گرزار بنے بیانا شکرا۔ ہم بہا تگ دمل بیا علان کرتے ہیں کہ ہماراعقیدہ قرآنی ہے۔

#### نبوت

اس حوالے سے شیعوں کا عقیدہ قرآن کی نص صریح کے عین مطابق ہے ارشاد خداد ندی ہے کہ "وما بنطق عن المھویٰ ،ان ھو الا وحی ہو طی " (النجم آیت نمبر 4)وہ (رسول ) اپنی طرف سے پھر نہیں کہتے ، جو دی ہوئی ہے وہی کہتے ہیں۔ای حکم اللی کے عین مطابق ہم انبیا کو قبل از بحثت "معصوم عن الخطاء" مانتے ہیں۔ہمارا نی وجہ تخلیق کا مُنات ہے۔ہم بینیں کہتے کہ نی کو 40سال تک اپنے نی ہونے کاعلم نہ تھا۔ہمارے نی تو اس وقت بھی نی سے جب آدم "روح و بدن کے درمیان سے ۔ (تر فدی ،مشاؤة جلد نہ تھا۔ہمارے نی تو اس وقت بھی نی سے جب آدم "روح و بدن کے درمیان سے ۔ (تر فدی ،مشاؤة جلد دموں کے درمیان سے ۔ (تر فدی ،مشاؤة جلد کے جس و سیلے کا انتخاب کیا وہ ہمارے نی ہیں صدیث قدی ہے کہ

"میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا لیں میں نے چاہا کہ پیچانا جاؤں تو اے محمہ میں نے تخیفے پیدا کیا" (کتاب اسرارالمسرفت میں 130) ہماراعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیں ہزارانبیا ورسل بی نوع انسان کی فلاح کے لئے دنیائے عالم میں مبعوث فرمائے۔ حضرت محمہ اللہ تبارک وتعالی کے آخری نی ہیں۔ان کے بعد کسی نی کی کسی لحاظ ہے۔

#### امامت

حفرت ابراهيم كوالله تعالى خاطب كركفرهات بين "قال انسى جاعلك للناس اماما" فرمايا من تنحيس لوكون كامام بنانے والا مول \_

### قیامت (معاد)

اس بات پرتمام ملت اسلامیہ بلکہ ادیان عالم کا اتفاق ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب تمام نوع بشرکوای جمع عضری کے ساتھ اعمال صالح کی جزاء بشرکوای جمع عضری کے ساتھ اعمال صالح کی جزاء اوراعمال بدکی سزادی جائے گا۔ نیز حشر ونشر کے حمن میں کتاب خدا اورا عادیث میجھے میں جو پھھارشاد ہوا ہے وہ سب اہل تشیع کا جزوا کیان ہے۔ جیسے عقیدہ دوزخ و پہشت، برزخ کی آسائش اور عذاب، میزان، صراط،

اعراف اوروہ اعمال نامہ جوزندگی کا مرقع ہوگا (صواعق محرقہ) میں حضرت ابو بکر کی بیروایت موجود ہے جوعلامہ ابن تجرکی نے تحریر کی ہے کہ کوئی شخص بل صراط پارٹیس کر سکے گا جب تک کدا سکے ہاتھ میں حضرت علی " کے ہاتھ کا لکھا پروانہ (تحریر) نہ ہوگا۔

### معجزاتی ثبوت:

حقیقی خلفاءِ راشدین جواولا دابراهیم سے بھی ہیں اور اولا درسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور جیسا کرتجر پر کیا جا چکا ہے کہ بیخلفاء آسانی کتب اربعہ یعنی قوریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کے عالم بھی ہیں اور تمام انبیّاء کے مجز ات اور علم کے وارث بھی ہیں۔ یہاں مخفراً دو بجزات کا ذکر کرنا ضروری جمتا ہوں تا کہ اہل اسلام حقائی سے مستفید ہو سکیں۔ ایک مجزہ تجان حضرات نے یقیناً دیکھا ہوگا جو کہ بیت اللہ شریف کہ اہل اسلام حقائی سے مستفید ہو سکیں۔ ایک مجزہ تجان حضرات نے یقیناً دیکھا ہوگا جو کہ بیت اللہ شریف مقام ابراھیم پرقدم مبارک کے قتل پھر میں پوست ہیں۔ اور دوسرا مجرہ اس طرح پھر میں پوست آٹھویں آفاب ہدایت امام رضا کے قدموں کے قتل ، نیشا پورایران میں زیارت کیے جاسکتے ہیں جوزائرین کے لئے ہروقت موجود ہیں۔

# تعارف شیعه قرآن وسنت رسول می روشنی میں

تہتر 73 اسلامی فرقوں میں سے شیعہ واحد فرقہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قر آن تھیم میں بطور نمہب تعارف کرایا ہے۔

تتحقيق: - شيعه ند بب ابتدائ اسلام سي كيكرز ماندرسول من تفااورتا قيام قيامت جب تك قرآن باقي ب ند ب شیعه بھی باتی رہے گا۔ هیعان محروال محری نے پیٹی براکرم کی تعلیمات کو حضور کے ساتھ ساتھ ان کے ابلیبی سے حاصل کیا جو کہ حصہ ہائے رسالت اوراجزائے نبوت ہیں۔ جوعلم نبوی کے وارث اورشمرنی کے در میں لہذاان کی تعلیمات و ہدایت اوران کے اقوال وافعال عین قرآن اور تعلیمات رسول اسلام کے مطابق ہیں۔اہل تشیع کے متعلق دشمنان اسلام نے غلط اور بے بنیاد و باطل خیالات پھیلا کرسادہ لوح مسلمانوں کو عمراه کیاای طرح بنی امیدادر بنی عباس کے ظالم اور متشدد حکمرانوں نے هیعان حیدر کراڑ کومسلسل اینے مظالم کا نثانه بنائے رکھا اور حقیق دین محمدی کومٹانے کے لئے اہل تشیع کی تبلیغ اور سرعام ندہبی احکامات کی ادائیگی پر یا بندی عائدر کھی جس کے اثرات دور حاضر میں بھی ان کے پیروکاروں کے اعمال سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ لیکن هیعان محماً و آل محماً نے تعلیمات محماً واہلیت محماً واسینے سینے سے لگائے رکھا اور زندہ دیواروں میں چنے جانے کے باوجوداورحب اہلیبے رسول میں کردنیں کوانے کے باوجوداس مقدس امانت کو محفوظ رکھا اس حق وصداقت کے قافلے کی قربانی کی تصدیق اس وقت بھی بغداد کی دیواروں سامرہ بغداد اور دمشق کے تاریک زنداں کرتے ہیں لیکن هیعان محر وال محر کے جذب ایمان وقریانی اوران کے استقلال وایٹارکوذرہ برابر بھی کمزور نہ کر سکے۔ هیعان حیدر کراڑ کے نصب العین کی پختگی ند ہب کی صداقت اور اصول فروع کی حقانیت قرآن اور فرمان رسول کی بالا دئ کو قائم رکھنے کے لئے چودہ سوسال سے باطل سے عمراتے ہلے آرہے ہیں۔شیعہ کے خلاف ایک بے بنیاد ہرو پیکنٹرے کے ذریعے پھیلائے گئے۔ (عبداللہ ابن سہاح ایک فرضی شخصیت جس کا وجود بی نہیں ہے کے پیرو کا رہتلا کریز پد کے آیا دوا جدا داوراس کے ہمنوا، رسول کی اولا د کو اور ان سے محبت رکھنے والوں کو مٹانے کی مسلسل ناکام کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گرگٹن حق و صداقت کے پھولوں کا پرگلدستہ کا نٹوں کے زندان میں مہلتا اور دنیا کونور ہدایت سے منور کرتا چلا آیا ہے۔شیعہ

نہ جب اور اس کے اصول دین اور فروعات دین کی حقانیت کی تصدیق قر آن سے ملتی ہے جس کا اٹکار سوائے کا فرکے کوئی بھی مسلمان نہیں کرسکتا۔

# شيعة قران ڪيم کي روشني ميں

قرآن مجيد من الله تعالى في ايك عظيم اوراولى العزم يغير معزت ابراجيم عليه السلام كوشيعه كهدكر تعارف كروايا كيا جيها كهارشادرب العبادب "وإنّ مِنْ شِيعتِه بِلا بواهِيْم"

(ترجمه) بِشُك ابرائيم (نوحٌ) كشيعول من سے تھے۔ سورة الصفات آيت نمبر 83

پھرارشادربالعزت ہے کہ سورۃ جج آیت نمبر 78 ''ملۃ ابیکم ابراھیم ، هواسمکم المسلمین''اس آیتِ منقولہ پس ارشادر بانی ہے کہ استحمارے باپ ابراہیم کی ہے اس نے محمارانام مسلمان رکھا۔

پرارشاد ربكا كات بك "قل بل ملة ابراهيم حنيفا"

اے رسول کہدوکہ ہم ابرامیل کے طریقہ پر ہیں۔ سورہ البقرة آیت نمبر 134

پھر جب سے پہلی شریعت نافذ ہوئی اور بانی شریعت حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیٹمبراور اس شریعت کے تنبع کو اللہ تعالی نے شیعہ کہا ہے اس لئے حضرت ابرا جیم علیہ السلام شریعت حضرت نوح کو اپنا کرشیعہ نوح علیہ السلام کہلائے۔

علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ "اللہ تعالی نے حضرت اہراہیم کا ذکر اور قصد بیان کیا ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ندہب پر چلے ای لئے اللہ تعالیٰ نے "واِنَ مِنْ شِیْمَتِهِ لِا ہو اهِیْم "فرمایا لیمی ان کے الل دین سے تصاوران لوگوں سے تصح جنہوں نے اللہ کی طرف قو حید پرایمان لانے کی طرف بلانے میں بیروی کی ہے۔

(فتح القدر جلد اصفحه 3389 طبع معر)

مزیر بروت کے لئے قرآن کیم سے ملاحظہ ہو' ھاندا من شیعته و ھذا من عدوہ فاستغاثه اللذی من شیعة ''لینی ایک حضرت مولیٰ کاشیعہ تھااور ایک شیعہ کادشن جومولیٰ کاشیعہ تھااس نے جناب موتیٰ سے مدد ما تکی اور موتیٰ نے اپنے شیعہ کے اس دشمن کو کھونسہ مار کر جہنم میں پہنچا دیا اس آبیہ مبار کہ میں حضرت موتیٰ کے پیروکارکوشیعہ کہا گیا ہے کیونکہ حضرت موتیٰ خود بھی شیعہ تھے۔

(سورة فقص آيت نمبر 15)

ان کے مانے والے پیروکار بھی بحکم قرآن شیعہ ہیں نیز تمام مفسرین نے شیعہ کے معنی پیروکار طریقے پر چلنے والے ، تابعدار، فرما نبردار کھے ہیں جن کا مفہوم ایک بی ہے کہ مانے والا چنانچ مفسرین المست نے تفسیر بیناوی جلد نمبر 4 صفحہ 125 طبع مصری الکھا ہے کہ ' من شیعت ای شایعہ علی دینه' کینی ایک ان کا شیعہ تھا لینی ان کے دین برتھا۔

علامہ فراء بغوی نے تحریر کیا ہے کہ 'دھا اللہ مومن و ھذا کافر ''لینی لڑنے والوں میں ایک شیعہ لینی مومن اور دوسراعدولیتیٰ کا فرقا (معالم النزریل جلد 3 صفحہ 175 طبع جمینی)

## شیعه فرمان رسول کی روشنی میں

فرمان رسول حضرت على اوران كشيعة تمام خلوق سي بهتر بير ارشادر بكا ئنات بكر أن الله المذين آمنو وعملو الصالحات او لا تك هم خير البريه "الينى بد تك جوائمان لا اوراج مح كام كئودى تمام خلوق سي بهتر بين سورة بيئة آيت نمبر 7

محربن علی سے روایت ہے کہ

اولئک هم خير البريه فقال النبي انت يا على و شيعتک وه لوگ تمام مخلوق سے بہتر ہيں ني اکرم نے فرمايا که اسطان وه لوگ تمام مخلوق سے بہتر ہيں (تفسير ابن جريجلد 33 صفحہ 146 طبح المطبعه الممدية قاہره)

### حضرت على اوران كے شيعه بروز قيامت كامياب ہول كے

حضرت جابرا بن عبدالله ﷺ سے وایت ہے کہ 'قال کنا عندالنبی ''

ہم رسول پاک کے پاس بیٹے تھے کہ حضرت علی تشریف لائے حضور کے فرمایاتم ہے اس ذات کی جس کے بیشہ میں میری جان ہے۔ فقیق بیعلی اوران کے شیعہ قیامت کے دن کا میاب ہوں گے تو بیر آ بت نازل ہوئی ''ان اللذین آمنوا۔۔۔۔۔الخ ''اس دن کے بعد جب بھی حضرت علی آئے تو اصحاب رسول ان کو حیس

البريه كالقب سے مادكرتے لين كہتے كديرتمام كلوق سے بہتر ہيں۔

- ٢) تفير فتح البيان جلد 10 صغمه 333 طبع مطبعه العاصمه معر
- ٣) تفيير فخ القدير جلد 5 صغه 477 طبع مطبع مصطفىٰ الباي الحلي معر

### حضرت علی اوران کے شیعہ بروزمحشر خوش وخرم ہوں گے

حضرت ابن عبال سيروات ب كه جب بياً بيرمباركن السندين آمنوا وعه ملوا الصالحات اولئك هم خير البريه "نازل هوئى تورسالت ماً ب في حضرت على كوفر مايا ـ المعلى وه تواور تير ي شيعه بين جو بروز قيامت خش وخرم هول كي \_

- ا) بحوالة فبيرالدرالمنثور جلدنمبر 6 صفحه 389 طبع معر
  - ٢) تفير فتح القدر جلد 5 صفحه 477 طبع معر

# شیعہرسول اکرم،حضرت علی اور آئمہ طاہرین کے ساتھ داخل جنت ہول گے

امامطرانی نے روایت بیان کی ہے کہ آنخضرت کے حضرت علی علیہ السلام کوفر مایا

"قال لعلى اولى اربعه يدخلون الحنة انا و انت والحسن والحسين وذريتنا

خلف ظهورنا و ازواجنا خلف ذرياتنا و شيعتنا عن ايماننا وشماثلنا''

اے ملی چارہ تیاں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ میں اُ آ پُ جسنَّ اور حسینَّ اور ہماری ذریت ہمارے چیچے چیچے ہوگی اور ہماری از واج ہماری ذریت کے چیچے چیچے اور ہمارے شیعہ دائیں ہائیں ہموں گے۔

(الصواعق الحرقہ صفحہ 159 طبع المکتبہ القاہر ومصر)

### حضرت علی اوران کے شیعوں سے حوض کوثر برملا قات کا وعدہ

حضرت على سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ کیا آپ نے فرمان البی نہیں سنا کہ 'ان الملدین آمنو .... النع ''وہ تو اور تیرے شیعہ میں اور حسب وعدہ میری اور تمعاری ملاقات حوض کو ثر پر ہوگ۔

(تفیر الدرالمنثو رجلد 6 صفحہ 379 طبع معر)

#### صحابه مهاجرين وانصار شيعه تنص

شاه عبدالعزیز محدث د ہلوی رقمطراز ہیں کہ

" اول کسے شیعہ ملقب شد۔۔۔۔لینی سب سے پہلے جس جماعت کوشیعہ کہا گیا ہے وہ جماعت صحابہ مہاجرین و انسار اور تابعین ہیں جب حضرت علی مرتضی خلیفہ بے تو صحابہ مہاجرین و انسار اور تابعین نے حضرت علی کوخلیفہ مانا آپ کی پیروی کی اور اوام و نوابی میں آپ کی اطاعت کی حضرت علی کے دشمنوں سے آپ کے ساتھ مل کر جنگ کی اور اس جماعت صحاب مہاجرین و انسار کوحضرت علی کے خلص شیعہ کہتے ہیں۔ (تخدا تناعشریم 18 طبع سہیل اکیڈی لاہور)

## حضرت امام ابوحنيفه بهى شيعه تص

شاه عبدالعزيز محدث د بلوي اس حقيقت كاعتراف كرتے ہوئے لكھتے ہيں

از شیعه مخلصین امام ابو حنیفه کوفی رحمة الله علیه نیز تصویب رائے زہد می نمود۔

لین امام ابوعنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کونی بھی مخلصین شیعہ میں سے تصاور زید بن علی بن الحسین کی رائے اور پیروی کو درست قرار دیتے تھے۔ (تحفه اثناعشرییں 25 طبع لا ہور)

## كلمهطيبه

### كلمهاسلام اوركلمه ايمان قرآن وسنت كى روشى ميس

غیر سلم کلم شحادتین اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله "پڑھ کرمسلمان تو ہو جائے گا اور دائرہ اسلام میں داخل تو ہوجائے گا مگردائرہ ایمان میں نہیں جیسا کہ قرآن مجید کی آبیمبارکہ وضاحت کردی ہے کہ 'قالت الاعراب امنا و قل لم تومنوا ولکن قونوا اسلمنا ولما ید خل الایمان فی قلوبکم "(سورة الحجرات آیت نمبر 14)۔ (بیاعرائی) کہتے ہیں کہم ایمان لے آئے ہیں

آ پ کمدد بیجئے کہتم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ اسلام لائے ہو۔ایمان تو ابھی تمھارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ہوا۔

ینی ایمان کے بغیر ابھی مومن نہیں ہوسکتے اور خطرہ شرک بھی ہے اور نفاق بھی یعنی (منافقت بھی)
اور جب تک ایمان ندآ ئے مومن نہیں ہوسکتا اور بغیر ایمان کے ندنماز کا فاکدہ ندروزے کا فاکدہ اور ندبی کی
بھی عمل صالح کا ، اس لئے قرآن مجید میں تین اطاعتیں واجب کی گئی ہیں یعنی تین کلے۔ ارشا درب العزت
ہے کہ اطیعو الله ، (اللّٰد کی اطاعت کرو) اطیعو الرسول (رسول کی اطاعت کرو) و اولی الامر منکم (اوراولی الامرکی اطاعت کرو) سورہ نیاء آئے۔ نمبر 59

اس طرح اس آبیجیده کی وضاحت درودشریف سے بھی ہوتی ہے۔ " السلھم صلی علی محمد وال محمد "مزيد ثبوت كے لئے قرآن مجيد كي بيآيت مجيده برقتم كے شبكومناديتى ہے-"انما وليـكـم الـلـه و رسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلواة ويوتون الذكواة وهم راكعون " (سوره ما ئده آیت: ۵۵) یعنی الله ولی، رسول ولی، تیسرے وه ولی جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں ز کو ۃ دیتے ہیں۔اس آ پیمجیدہ سے ٹابت ہوتا ہے کہ تین قتم کے ولی ہیں جن کی اطاعت واجب ہے اور جس ے کلم طبیبکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ نتیوں شہادتیں دین ضروری ہیں اوراس آبیہ مجیدہ کی شان نزول میں فریقین کی كتبيس بورى وضاحت كساته مرقوم بكر حضرت على في فمازك دوران حالب ركوع ميسائل كوالكوهى دى بحواله داكعون البي المهجالس تغيير قرآن أكركسى تعصب كي وجدسے وفي مخض على كوولى تنليم نه مجمى کرے کیکن اسے تیسرے ولی کا تعین کرنا پڑے گا۔اور کلے میں اللہ اور رسول کی شہادت کی طرح تیسرے ولی کی شہادت دینی پڑے گی۔اس لئے تین کلے تین خیا ثنوں کورد کرتے ہیں۔ لینی پہلے کلے لا الہ الا اللہ سے شرک دور ہوتا ہے، دوسرے کلے محمد الرسول اللہ سے كفر دور ہوتا ہے اور تنيسرے كلے على ولى اللہ سے نفاق دور ہوتا ہے۔ یعنی منافقت دور ہوتی ہے۔اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے کہ خلیفہ بلافصل ہی حضرت علی ہیں۔ اہل سنت کی معتبر کتاب تغییر مظہری جلد نمبر 3ء کف قاضی ثناء اللہ یانی بی عثانی ص522 سے ص524 پر ملاحظه فرماویں۔ مزیداسی مؤلف کی جلدنمبر 8 اردومطبوعه دارلاشاعت کراچی باره نمبر 19 سورة شعراء تفییر دعوت ذوالعشير ه ص555 بربھي ملاحظه كرسكتے ہيں۔اعلان نبوت كےسلسلے ميں پہلي دعوت جي دعوت ذوالعشير وكتع بين جس كى سندقرآن عكيم كى سورة الشعراء من ارشادرب العزت بآيت" وانسلور عشیر تک الاقوبین "کرڈراواپ قریمی ایلانیدواضح کیا گیا کہ آج جو نفرت خدا رسول گاسب سے مرفوکر کے پیغام تن سایا گیا اور حاضرین دعوت پراعلانیدواضح کیا گیا کہ آج جو نفرت خدا رسول گاسب سے پہلے اقر ارکرے گا دی اللہ کے رسول کا وسی ہوگا۔ چنا نچہ علاء فریقین کا اتفاق ہے کہ اس دعوت میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کی اور اللہ اور رسول کی مدد کی یقین دہانی کرائی اور اس تقد بی میں کس کی پہلے حضرت علی سے سبقت حاصل ند کی چنا نچہ کتب اہلست میں مضبوط اسناد کے ساتھ ارشاد ویغیم خدا ایوں ہے کہ تحقیق ید (علی ) میرا بھائی میراوسی اور میرا خلیفہ ہے تم لوگوں میں ۔ پس اس کا تھم سنواور اس کی اطاعت کرو۔ حوالہ جات کتب اہلست ملاحظہ ہوں

- ا) كنزالعمال جلد 6 م 397، 208، 260 مديث نمبر 6008 اورنمبر 6056
  - ۲) منداحمه این خنبل جلد ۱ ص 111 اور 231
  - ٣) تاريخ حبيب السرء مطبوعة بمبئي جلد 1 الجزالثالث ص 16
- ۳) تفسير المعالم التزل ابوالغداء بغوى مطبوعه معر (برحاشية فبيرخازن) جلد 5 ص 105
  - ۵) تاریخ الحقرفی احوال البشر ابوالفد اء مطبوعه معرجلد 1 ص 119

نیز اسے این جمریز این الی عاصم این اسحاق امرودید، الوقیم اور پیچی وغیرہ نے بھی لکھا ہے۔

#### حدیث نبوی سے مزید ثبوت

حضور "نے فرمایا: اے امسلمہ کواہ رہو بیعلی امیر المونین ہیں ،سید المسلمین ہیں، میرے علم کا ظرف ہیں اور میراوہ دروازہ ہیں جس سے داخل ہواجا تا ہے المتادی فیض القدیر کی جلد 4 ص 356 پر لکھا ہے۔ طبر انی نے الکبیر اور الرافعی اپنی مند میں ابن عسا کر سے روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس محض کومیری زندگی پند ہواور میری موت مرنا چاہتا ہواور اس باغ عدن میں رہنا چاہتا ہوجس کومیر ساللہ فض کومیری زندگی پند ہواور میری موت مرنا چاہتا ہواور اس باغ عدن میں رہنا چاہتا ہوجس کومیر ساللہ فضی کے اس کو چاہیے کہ میرے بعد علی "کی ولایت کا قائل ہواور علی "کودوست رکھے اور میرے بعد میرے اہلے ہیں گیا ہے۔ اس کو چاہی کے میرے اہل بیت ہی میری عترت ہیں جن کومیری طینت سے خلق کیا گیا جن کومیر اللہ عطا کیا گیا۔ میری امت کے ان لوگوں پر افسوس ہوجوان کی فضیلت کو جمٹلاتے ہیں اور جن کومیر مالم عطا کیا گیا۔ میری امت کے ان لوگوں پر افسوس ہوجوان کی فضیلت کو جمٹلاتے ہیں اور کے بارے میں صلہ دی کوقط کرتے ہیں اللہ ان کومیری شفاعت نصیب نہ کرے۔

#### مدیث رسول ہے کہ کا کے متعلق مجھے تین باتیں بذر بعدوی بتائی گئی ہیں۔

(۱) عالی مسلمانوں کے سردار ہیں متقین کے امام اور روش جمین نمازیوں کے قائد ہیں۔ (اس حدیث کو امام مسدرک نے جلد ۳ س ۱۳۸ پر درج کیا ہے) اس لئے شید اس حقیقت کا پر ملا اعلان کرتے ہیں کہ دائرہ کفر مسدرک نے جلد ۳ س ۱۳۸ پر درج کیا ہے) اس لئے شید اس حقیقت کا پر ملا اعلان کرتے ہیں کہ دائرہ کفر سے نکلئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے تو حید ورسالت کا اقرار کے بعد ولا ہت امیر الموشیق کا قرار بر مطابق قرآن اورار شاور سول مفروری ہوار لا الدالا محمد سول اللہ کا اقرار کے بعد ولا اللہ کا اقرار کے بعد ولا اللہ کا اقرار کے وہ رسول کے اعلان خم فدیری تا ئیر کرتے ہیں جب رسول نے خم فدیر کے مقام پر ایک لا کھے نے اند محابی موجود گی میں ایک فضیح و بلیغ خطبے کے بعد علی "کا ہتھے پڑئر کر بلند کیا اور فر مایا کہ "الملہ مولا ہے۔ بیمندا حمد بن ضبل جلد 4 ص 372 کیا سائھ انس کو 12 میں بیدالفاظ درج ہیں رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے۔ تغیر مظہری ص 244 پر پوری تغیر مطام کریں معدد کی ما ایک میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے۔ تغیر مظہری ص 244 پر پوری تغیر مول اس کا علی مولا ہے۔ پیل مولا ہے۔ پالے والے جو علی کو دوست رکھ واس کو دوست رکھ اور جو علی کو دیمن سے کی کو قرار کو کئی معبود نہیں اور جھی تیں اور علی اس کو دوست رکھ اور جو علی کو دیمن سے کی کورک کیا تو کو کی معبود نہیں اور جھی تیں اور علی ان کے وصی ہیں۔ اگر ہم نے ان تین بیعت لی کہ موائے اللہ کو کی معبود نہیں اور جھی اس ورق ہے کہ رسول نے ہم (صحابی سے کی کورک کیا تو کو کہی اس ورق ہی ہیں۔ اگر ہم نے ان تین بیعت لی کہ موائے اللہ کو کی معبود نہیں اور جھی اس ورق ہی ہیں۔ اگر ہم نے ان تین درخ ہی جین سے کی کورک کیا تو کورک کیا تو کورک کیا تھی المود قطبی اور موسول کے جم اس کے کی ہیں۔ اگر ہم نے ان تین درخ ہی جورک کی ہور نہیں اور جھی المود قطبی اور موسول کے جم (صحابی کے اس قبلی کیا کورک کیا تھی کیا کہ کیا گورک کیا تو کورک کیا درج کی تورک کیا تو کورک کیا تو کر کیا گورک کیا تو کورک کیا تو کورک کیا تو کورک کیا تھی دو کیا تھی المورک کیا تھی کیا کہ کورک کیا تھی کیا کہ کورک کیا تو کورک کورک کیا تو کو

مشہورا مام اہلسنت خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں کہ جنت کے دروازوں پر ریکلمہ لکھا ہوا ہے۔ ''لا الله الله محمد الرسول الله علی ولی الله'' (تاریخ بغداد جلد 1 ص 259) حافظ ابن عسا کر محدث الل سنت لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازوں پر لکھا ہے کہ

"لا اله الا الله محمد الرسول الله على ولى الله" (تاريخ عساكرجلد 3 ص 118) شيعه (اسلام كى بهلى دعوت ذوالعشير ه اورآ خرى پيغام رسالت كى تائيركر كوش اطاعت ادا كرتے بيں۔ نيز شيعه كلمه اورآ ذان بيں جينے بحى حضرت على عليه السلام كم تعلق القابات بردھتے بيں وه سب حضور كے عطاكر ده بيں اور ابل سنت كى معتبركتب ان سے بحرى بردى بيں۔

توحیدوامامت مجھنے کے لئے حضور کامقام صدق سجھنا ضروری ہے جب تک شان رسالت سجھ میں

نہ آئے گی اس وقت تک نہ بی البی خزانوں تک رسائی ممکن ہے اور نہ بی اس کے ولی کی ولایت سے ہدایت حاصل ہو سکے گی۔

یادرہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزارا نبیاء میں سے کسی ایک نبی کا بھی خلیفہ صحابی مقرر نہیں ہوا۔ بیا لہی فیصلے ہیں کسی کے بس کی بات نہیں اس لئے بھائیوں کواللہ کی رضا سجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ ہرنبی کا جانشین ان کے الل بیت میں سے اللہ نے فتخ فرمایا ہے۔

ثبوت الماحظه موسمول عليه السلام كى دعاقر آن مجيد بي مهر دب الشسوح لسى صدرى و يسسولى امرى و احلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى و اجعل لى وزيرا من اهلى هارون اخى "ميراسين كول د \_\_\_\_\_اورم راوزير مركا بليت سيمير بي بحال بارون كوبنا\_

## وضو ۔۔۔ قرآن وسنت رسول کی روشنی میں

وضونماز کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اگر وضو بھے ہے تو نماز بھی صحیح ہے اگر وضو مشکوک ہے تو نماز کا صحیح ہونا ممکن نہیں۔

#### طريقه وضواز قرآن

طرح صحابی رسول ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وضود ودھونا دوسے کرنا ہے۔ فراوی نے کہا کہ اللہ نے دودھونے اور دوسے کرنے کوفرض کیا ہے۔ جوت کے لئے دیکھے تغییر فتح البیان نواب صدیق حسن مطبوعہ صدیق بھو پال جزاول ص 169 می طرح تغییر بخو الدین رازی مطبوعہ مصرجلد 3 ص 368 میں ہے کہ ابن عباس نے انس بن ما لک شکر می اور حضرت امام ابوجھ فرجھ باقر سے خزد یک دونوں پاؤں کا مسح واجب ہے رسول اللہ نے پاؤں کے مسلم عنی حق مطبوعہ ہوت کے لئے عمدة القاری شرح سجے بخاری علامہ عینی حق مطبوعہ دالطباعة العامرہ مصرجلد 1 ص 656۔ رسول خدا خود پاؤں کا مسح کرتے تھے۔ جبوت کے لئے دیکھئے اصابہ دالطباعة العامرہ مصرجلد 1 ص 656۔ رسول خدا خود پاؤں کا مسح مسلم شرح نودی جلداول ص 230 پر بھی حضورگایا وَں برمسح کرنا ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام بھی پاؤں کا متح ہی کرتے تھے۔ جُوت کے لئے دیکھے منداجہ بن خبل مطبوعہ معرجلد 1 ص 116۔ اگر بیعذر کیا جائے کہ احادیث بیں ہے کہ رسول پاؤں دھوتے تھے اور پاؤں دھونا سنت ہے تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ (معاذ اللہ) رسول خدا قرآن کے تم کے ظاف عمل کرتے تھے ایسا نہیں ہوسکتا کہ رسول کا کوئی عمل قرآن کے منافی ہو۔ لہذا وضو بیں پاؤں دھونا رسول کی سنت نہیں اور جن روایات بیں رسول کا کوئی عمل قرآن کے منافی ہو۔ لہذا وضو بیں پاؤں دھونا رسول کی سنت نہیں اور جن موایات علاق قرآن ہیں اس لئے ان پر عمل کرنا جرم ہے۔ اسی طرح اہل حدیث حضرات موزوں پرسے کے قائل ہیں اگر موزوں پرسے احادیث سے طابت ہے قبدرجہ اولی پاؤں پرسے قرآن سے فابت ہے لہذا شیعہ وضوعین قرآن کے مطابق ہے۔ نیز سے کا بات ہو نیر شیعہ نے سرے خصوص صے کے سے کی بجائے سے کردن اور الئے ہاتھوں کا مسے شارکر کے اصلی صے کی نوعیت ہی خائی کردی اسی طرح پاؤں پرسے کی بجائے کردن اور الئے ہاتھوں کا مسے شارکر کے اصلی صے کی نوعیت ہی خائی کردی اسی طرح پاؤں پرسے کی بجائے نریز ہر کے قیاس کی ملاوٹ کر کے دھونا معنی کرلیا اور پھر اسی دھونے والے معنی کے جراب پہن کرسے کو بھی تشایم کرلیا۔ بیقرآن اور فرمان رسول سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے۔

# نماز قرآن وسنت رسول کی روشنی میں

(ارسال یدین) لیمی نماز میں ہاتھ کھولنا اللہ تعالیٰ کا بیقر آن پاک میں بیان فرمانا ہے۔ کیائم نے بیٹیس دیکھا کہ جوآ سانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور پر پھیلا کراڑنے والے پرندے اللہ بی کی تنجیح کرتے ہیں اللہ اس رہتے ہیں ہرایک ان میں سے اپنی اپنی نماز اور اپنی اپنی تنجیح کوخوب جانتا ہے اور جو پکھ بیکرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔

(سورۃ النورآ بیت نمبر 41 یارہ 18)

اس آبیکریدسے ابت ہے کر جین و آسان کی خلوق مع پر عدوں اپنے پروں لینی باز وُں کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ کی نماز اور شیخ کرتے ہیں نہ کہ با عددہ کر اور بینماز ہیں ارسال یدین پر نص صری ہے۔
ایک دوسری آبیکرید ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 'اے رسول گہدود کہ میرے پروردگار نے قوعدالت کا تھم دیا ہے اور بیکہ برنماز کے وقت (قبلہ کی طرف) اپنے رخ کرواوردین کوائی کے لئے فالع جھ کرائی سے دعاما گوجیسا کہ اول ہیں اس نے تم کو پیدا کیا تھا دیے ہی اس کے حضور ہیں بلیٹ کر جاؤگ۔ (الاعراف 29 پارہ 8) اس آبیکرید ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عدل کے تم کے ساتھ موشین کو تم دیا ہے کہ نماز کے وقت اپنے رخ (قبلہ کی طرف) کر لواور ما گولینی نماز اور دعا ہیں ہاتھ ایسے رکھو چھے ابتداء ہیں اس نے تمہیں پیدا کیا اور بعداز حیات تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگ یقینا پیدائش اور موت کے بعدانسان کے ہاتھ کھے ہوتے ہیں نہ کہ بندھے ہوئے۔
تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگ یقینا پیدائش اور موت کے بعدانسان کے ہاتھ کھے ہوتے ہیں نہ کہ بندھے ہوئے۔
تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگ یقینا پیدائش اور موت کے بعدانسان کے ہاتھ کھولئے کا بی ہے کین روافض سے مشابہ ہونے کی وجہ سے فہ ہب حذفیہ کے بیروکاروں نے ہاتھ کھولئے چھوڑ دیئے لیس اس ہاتھ کولئے کے فٹل پر ہونے کی وجہ سے فہ ہب حذفیہ کے بیروکاروں نے ہاتھ کھولئے چھوڑ دیئے لیس اس ہاتھ کھولئے کے فٹل پر پیدی مطبوعہ نوٹ کی ہاتی کہ اس کی کا مہا لک کا فتو کی ہے کہ بیتے تھولئے والے امام مالک کا فتو کی ہے کہ بیتے تھولئے والے اتھ کھولئے کا ہے اور ہاتھ ہائد صے کی اجاز ہے ہے (شرح کنزالاقائی مطبوعہ نولکھور وسے کی اس میں مطبوعہ نولکھور وجلدا ص 173 میں ملاحظہ ہو بین حقی ہوئے دیا گھولئے والدا تھا کی مطبوعہ نولکھور وجلدا میں ملاحظہ ہو

## طريقه نمازرسول

رسول خداً سورہ الحمد سے نماز شروع کرتے تھے اور تکبیر پرختم کرتے تھے ثبوت کے لئے دیکھیے سیجے بخاری مطبوعہ معرجلد 1 کتاب الصلوٰۃ ص 100 شیعہ آج بھی الحمد سے نماز شروع کرتے ہیں اور تکبیر پرختم کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔

شیعہ نماز کی ابتدا اور دوران بھم اللہ بالجم (او فجی آ واز سے) پڑھتے ہیں جورسول خدا کا طریقہ ہے۔ جبوت کے لئے دیکھے تغییر در منشور علامہ جلال الدین سیوطی مطبوعہ معرجلد 1 ص 8 آل رسول کے ذہب میں بھم اللہ بالجم پڑھنا ہی ہے۔ شوت کے لئے دیکھیئے ٹیل الاوطار مطبوعہ عاشیہ بون الباری ج2ص 19 مام شوکانی

ثبوت كے لئے ديكھيئے تنوت' وقبونو للله قنتين ''ترجمہ: -اوراللہ كے صنور مل كھڑ ہوئے تنوت پرمور اللہ كے صنور مل كھڑ ہوئے تنوت پرمور (سورہ بقرہ آج بھی اپنی ہرنماز میں تنوت پرماز میں تنوت پرماز میں تنوت پر سے ہیں۔ ثبوت كے لئے ديكھيئے بخاری شريف جلد 1ص406 مي مسلم عربی مطبوعہ نولكٹورجلد 1ص237

جوت کے لئے رفع یدین حضرت رسول خدا نماز میں تکبیر کے ساتھ بی رفع یدین لینی ہاتھوں کو الماتے ہے۔ اٹھاتے تھے۔

ثبوت کے لئے دیکھیئے محیمسلم مع شرح نووی مطبوعہ مکتبہ سعودید کراچی جلد 2 ص 10

اوقات نمازقر آنى ثبوت: اقيمو الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقر آن الفجرين الفحر. ترجمه: نمازقائم كروز وال آفاب سرات تك (ظهراورعمر) (مغرب اورعشاء اورقر آن الفجريتي في الفجريني المرائيل) في المرائيل في المرائ

صیح بخاری جلداول ص 272 صنور کااول وقت میں ظہر وعصراور مغرب وعشاء کی نماز بھی اکھی کرھیں جس طرح شیعہ پڑھتے ہیں ظہرین حاضر نیت سے اسی طرح مغربین بھی مشترک وقت میں حاضر نیت سے اکھی پڑھتے ہیں چیسے جج کے موقع پر ایک آذان اور دوا قامت کے ساتھ ظہرین اور مغربین کی نمازتمام فرقے پڑھتے ہیں لیکن جج کے علاوہ غیر شیعہ خودا پے متعین کردہ وقت سے تعوث ا آگے ہیچے ہوجائے تو تضاء فرقے پڑھتے ہیں گین جج کے علاوہ غیر شیعہ خودا پے متعین کردہ وقت سے تعوث ا آگے ہیچے ہوجائے تو تضاء کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ (مسلم شریف، شرح نودی مترج علامہ وحید الزمان جلد اول ص ۲۲۹ سے ۲۳۰ پر حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز مدید ہیں بغیر خوف اور سفر کے ملاکر پڑھی۔ ابن عباس نے تی کہارسول خداصلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ظہر وعصر کو اور مغرب عشاء کو کہ یہ بی سیر خوف اور مینہ (بارش) کے جمع کیا۔

### ماته باند صن كاسلسله كب اوركيس شروع موا؟

ہاتھ بائد صنے کی ابتداء کے بارے ہیں اہلست کے جید عالم علامہ عسکری نے اپنی کتاب الاوائل میں اپنے رہنماؤں کی عاجزی اور فضیلت ہیں کہ حضرت عمر کے آخری دور ہیں مجوی قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تو وہ قیدی حضرت عمر کے سامنے ہاتھ بائدھ کر کھڑ ہے ہو گئے جب حضرت عمر نے بید یکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہمیں بھی اپنے خدا کے سامنے ہاتھ بائدھ کر کھڑ ہے ہونا چاہیئے کیونکہ وہ قیدی اپنے بادشا ہوں کی تعظیم کیلئے ہاتھ بائدھ تے تھا تواس وقت حضرت عمر نے ہاتھ بائدھ کر نماز پڑھنے کا تھم جاری کردیا

اس لئے تو اہلست بھائیوں کے چاروں اہام بہتین نہیں کرسکے کہ کہاں کہاں ہاتھ با ندھ کر نماز پڑھنی چاہیئے اور کہاں کھول کر نماز پڑھنی چاہئے ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برادران کے پہلے اہام ابوحنیفہ حضور کی وفات کے 69سال بعد پیدا ہوئے اوراپنے قیاس سے مختلف حالتوں میں ہاتھ با ندھنے کا تعین کیا اس طرح دوسرے اہام 79سال بعد پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے قیاس سے ہاتھ با ندھنے کا تعین کیا اسی طرح تیسرے 139سال بعد پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے قیاس سے ہاتھ با ندھنے اور کھو لئے کا تعین کیا اسی طرح تیسرے 139سال بعد اور چوشے اہام نے اپنے اپنے قیاس سے ہاتھ با ندھنے اور کھو لئے کا تعین کیا۔ جب مرکز (طریقہ قرآن درسول) سے ہٹے تو منتشر ہو گئے جبہ شیعہ کے بارہ آئمۃ میں اور حضور میں ذرہ برا بر جب مرکز (طریقہ قرآن درسول) سے ہٹے تو منتشر ہو گئے جبہ شیعہ کے بارہ آئمۃ میں اور حضور میں ذرہ برا بر بھی کہ انہ کہ اس کے کہ تھی کہ انہ کہ انہ ہو جاتے لیکن ہم اپنی رائے سے پھی تیس کہ اگر ہم صرف وہ بیان کریں تو جس طرح ہیں جاتھ کے لوگ کم اہ ہو گئے ہم بھی گمراہ ہو جاتے لیکن ہم صرف وہ بیان کرتے ہیں جبکی واضح دلیل ہمارے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ نے بی کے اور نی کے اور نی کے اور نی کے اور نی کے اور اللہ نے بیان کیا ہو۔ نی کہ ہمارے کیاں کہا ہو۔ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ نے بیان کیا ہو۔ نی کہارے لئے بیان کیا ہو۔ (بحوالہ کی کہارے کیاں کہا ہو۔ ان کہا اور کی کہا کہ کیاں کیا ہو۔ نی کہا ہو۔ ان کہارے لئے بیان کیا ہو۔ (بحوالہ کتاب الصائر درجات ص 580)

بعض لوگ بے بی کی حالت میں جموث کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور انے بھی نماز ہاتھ کھول کر پڑھی اور بھی ہاتھ ہا تھ حکر ان سے کوئی پوجھے کہ ہاتھ کھولنے کی آیات قر آن جمید میں آئی ہیں تواگر کوئی آیت ہاتھ بائد ھنے کی ہوتو نشائد ہی کریں ور نداللہ تعالی فرمار ہا ہے کہ 'نہم کسی آیت کومنوخ نہیں کرتے نہ بھلاتے ہیں جب تک کہ اس سے بہتریا و لسی بی نازل نہ کردیں کیا تم کا علم نہیں کہ خدا تعالی ہرشتے پرقدرت رکھنے والا ہے''۔

(مورہ بقرہ آیت ۱۰۷)

مر بدشہوت: یہود یوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے انہی کے ہاتھ بندھ جا کیں اور ان پران کے اس

قول کے سبب سے لعنت بھی ہو بلکہ اللہ کے قودونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ (سورہ مائدہ 12 رکوئ پ6) شیعہ کے ہال حضور سے لیکر اہلیت رسول مضرت امام مہدی تک 14 معصومین سے ہاتھ کھلے ہوئے ثابت ہیں۔

مزید جوت کیلئے معترض کو چاہیئے کہ اپنے چاراماموں میں سے امام مالک کا فتویٰ دیکھیں کہ مالکی صاحبان ہاتھ کھول کرنماز کیوں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی اہلسنت کہلاتے ہیں اور حضرت ابو بکر کے دور میں کوئی الی مثال نہیں ملتی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ حضرت ابو بکرنماز ہاتھ با ندھ کر پڑھتے ہوں۔

#### نمازجنازه

کنزالعمائل کتاب الشمائل باب دفن النبی میں بروایت امام صادق علیه السلام لکھاہے کہ حضرت عباس نے آنخضرت کے جنازہ بریا چے تکبیریں بڑھیں۔

تائ خلفاء سیوطی ۱۳ فصل اولیات عمر میں ہے کہ حضرت عمر پہلے فخص ہیں جنہوں نے نماز جنازہ میں لوگوں کو چار تکبیروں پر جمع کیا۔

شرح سفرالسعادت ص 339 پر ہے کہ مسلم نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ وہ پانچ تجبیریں پڑھا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ آنخضرت کا بھی معمول تھا۔ ابن مسعود سے منقول ہے کہ انہوں نے قبیلہ بی اسد کے ایک جنازہ پر پانچ تجبیریں پڑھیں۔ پھرص 340 پر ہے کہ مسبط حفیہ میں ہے کہ ابو یوسف پانچ تخبیریں پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد ورا فانے ابو حنیفہ سے اور انہوں نے حماد سے اور انہوں نے ابر اہیم جنگ تک سے روایت کی ہے کہ اصحاب رسول پانچ تنجبیریں پڑھا کرتے تھے گر حضرت عمر نے چار کا تھم دے دیا۔

تاریخ ابوالفد اء میں ہے کہ حضرت عمرنے چار تجبیر کا تھم دیا

مشہور ومعروف عالم دیو بند شیل نعمانی بھی اپنی کتاب الفاروق میں اعتراف کیا ہے کہ اور حضرت عمر کی فضیلت میں اہم کارناموں کی تفصیل میں لکھاہے کہ دین میں قیاس کا اصول جاری کیا۔

ص 392 نماز راوی جماعت سے قائم کی (۲) تین طلاقوں کو جوایک ساتھ دی جا کیں طلاق بائن قرار دیا (۳) زکو قاکا عیسائیوں پراطلاق کیا (۴) نماز جنازہ میں چارتئیبروں پرلوگوں کا اجماع کرایا اور ای مؤلف کے پرانے ایڈیشن میں قرآن اور فرمان رسول میں متعہ حلال کو حرام قرار دیا ہے لیکن نے ایڈیشن

مین ہیں کھاہے۔

معکلوۃ شریف میں پھی پاٹی تجہیر نماز جنازہ کی مدیث موجود ہے لیکن اکر مسلمان حضور کی خالفت کو اسلام سیحتے ہیں اوراہل ایمان کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ جس کی قرآن میں اللہ تعالی نے کیا خوب وضاحت فرمائی ہے کہ'' کچھا لیے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں عالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں یہ اللہ اور صاحب ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اس کو بھے بھی نہیں ہیں ان کے دلوں میں بیاری ہے جس کو اللہ نے نفاق کی بنا پر اور برد حادیا ہے اب اس جھوٹ کے موض میں آئیس در دناک عذاب ملے گا۔ (سورۃ تو بہ)۔ اور دوسری آ یہ مجیدہ میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو کائے گا اور کہ گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا ہائے افسوس کاش میں نے فلال خض کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اس نے تو ذکر کے آ نے کے کہ اس احت نے اس قرآن کو بھی نظرا نماز کر دیا ہے اور اس طرح ہم نے ہر نمی کے لئے مجر مین میں سے پھی دشمن امت نے اس قرآن کو بھی نظرا نماز کر دیا ہے اور اس طرح ہم نے ہر نمی کے لئے مجر مین میں سے پھی دشمن قرار دیے ہیں۔ اور ہوایت والم ادکے لئے اللہ کافی ہے۔ (سورۃ فرقان آ یہ نہ بر کم کے اس اور ہوایت والم ادکے لئے اللہ کافی ہے۔ (سورۃ فرقان آ یہ نہ بر ہوں تا 31)

#### روزه افطار كاونت

"ثم اتموا الصيام الى اليل" كرروز كورات تك بورا كرو (البقره آية ١٨٧) علماء في دن اوررات كوباره كمنول من تقيم كيا برات كرباره حصول كنام يربين:

۱) شنق ۲) غسق ۳) عقد ۴) سدور ۵) جممد ۲) ذلد ۷) زاغد ۸) بجره ۹) سحر ۱۰) فجر ۱۱) صبح ۱۲) صباح

اس تقسیم سے معلوم ہوا کہ غروب آفاب کودن کا بار ہوال حصہ تارکیا گیا ہے۔ رات کے پہلے ھے کوشفق اور دوسرے کوشن کہاہے جولیل ہےاور یکی فرہب اہلیت ہے۔

روزہ آیت کے مطابق اور فرمان رسول کہ صبح صادق سے روزہ رات تک پورا کرنے کا نام ہے۔ لیکن قیاس کے پیروکار خود ساختہ روایت سے جلدا فطار کر لیتے ہیں اور تا خیر کو کروہ سیجھتے ہیں۔ ج بیت اللہ شریف کا مختصر مفہوم ہے ہے کہ صاحب استطاعت مومن پر فرض ہے اور ایک شیعہ خاندان اولوالعزم نی ان کی وفا دارز وجہ اور اطاعت گزار بیٹے اساعیل " کے مل کودھرانے سے ہوتا ہے اور اس شیعہ نی حضرت ابراهیم " کے نقش پا جو مقام ابراهیم " پر پھر پر نمایاں ہے اس کے سامنے دور کعت نماز کے ذریعے سرکو جمکانے کانام ہے یا در ہے کے مولود کعبہ حضرت علی " کے وقت ولادت دیوار کعبہ جس مقام سے شق ہوئی تھی اسی مقام پر کی بار تھیر کے باوجود دراڑ کا نشان زیرہ مجزہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

#### زكوة

حضور کے متعین کردہ نصاب کے مطابق قیامت تک ذرہ برابر کی بیشی نہ کرنے کا نام ہے۔ ذکوۃ مندرجہ ذیل نواشیاء پرواجب ہے۔ (حوالہ کتاب اصل اصول شیعہ ص۱۵)
مولیثی: -اونٹ، گائے، بھیٹر، بکریاں،
معلوں غلوں میں: -جوہ خرما، گیہوں، منیر منے کشمش
نقذی میں: -طلائی سکے ،نقر کی، سونا، چا ندی (قوضے آقا ٹمینی ")
لین غیر شیعہ نے نصاب میں تبدیل کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں یہ بھی لاگوکردی۔

## خمس

خمس کے بارے بیل قرآن کریم بیل ارشاد باری تعالی ہے۔
''اور بیرجان لو کہ جو مال تمہیں حاصل ہوا سکا پانچواں حصہ اللہ، رسول کیلیے رسول کے
اقر باء کے لئے ،اور بیبیوں نا داروں اور مسافروں کے لئے ہے۔ (سورۃ الانفال آیہ ۲۲)

خمس کے موضوع پرضچ بخاری کے علاوہ صحح مسلم ، جامع تر ندی ، سنن ابن داؤد ، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ بیل حضرت رسالتما ہے کی متعددا حادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے نماز اور ذکو ۃ
کے ساتھ خمس کی ادائیگی کو بھی واجب قرار دیا ہے۔

اختصار کے پیش نظرہم یہاں صرف صحیح مسلم سے ایک روایت کامتن درج کررہے ہیں۔ طالبان تفصیل علامہ سیدابن حسن جی صاحب کی کتاب مسلم شمس طلاحظہ کریں۔

ابن عباس سے مروایت ہے کہ عبدالقیس کا ایک وفدرسول کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیایا رسول اللہ ہم رہید کے قبیلے سے ہیں اور ہمار ہے اور آپ کے درمیان معز کا کافر قبیلہ حائل ہے اور حرمت والے مہینوں کے علاوہ دوسر نے زمانے میں ہم آپ تک کیسے بی شخص سے ہیں ۔ لہذا آپ ہمیں ایک کوئی ہدایت فرما کیں ہم خود بھی مل پیرا ہوں اور اپنے دوسر ہے لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو تم دیتا ہوں چار باتوں کے لئے اور شخص کرتا ہوں چار باتوں کے لئے اور شخص کرتا ہوں چار باتوں سے پھر آپ نے تو شخص کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ گوائی دواس بات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور مجھواس کے رسول ہیں نیز قائم کرونماز زکو قردواور اپنی کمائی میں سے شمس ادا کرو۔

(صیح مسلم جلدا ص۹۳ مطبوصلا مور، بحواله کتاب تھم اذان از ڈاکٹر تیجانی ساوی ص ۲۰۰) نوٹ: سوائے شیعہ کے اکثریت مسلمانوں کی ٹمس کی ادائیگی توالگٹس کے نام سے بھی واقف نہیں وہ اس لئے کہاس کا فائدہ رسول کے قرابتداروں کو ملتا ہے۔ (یعنی سادات بنی فاطمہ کو)

#### جہاد

جو کہ کفار مشرکین کے خلاف فرض کیا گیا ہے غیر شیعہ مسلمان شریعت محمدی اور اولا درسول کے خلاف لڑنے وجہاد میں شامل ہے۔ خلاف لڑنے کو جہاد میں شامل ہے۔

یزید کی جمایت اور حسین کی عزاداری کے خلاف کوششوں کو جہاد ہجھتے ہیں۔ اور پھراپنے آپ کو برے مسلمان بھی کہتے ہیں حالانکہ جناب رسول خداً نے اپ نفس کے خلاف جہاد کرنے کو دجہادا کبر ' قرار دیا ہے اور صرف لا الدالا اللہ تک کلمہ پڑھنے والے کوقل کرنا کفر میں شار کیا ہے۔ (لیعنی کا فرقرار دیا ہے ) تو لہذا مندرجہ ذیل مسلم شریف کی احاد یٹ پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کرلیں کہ جناب رسول خداً کی وفات کے بعد سیدہ کونین جناب فاطمہ الز ہراء (س) کے قاتلوں کو اور جو انان جنت کے سردار جناب امام حسن اور امام حسین کے قاتلوں کو یارے میں کیا فیصلہ دیں گے۔ موجودہ دور میں حسین کے قاتلوں کو یارے میں کیا فیصلہ دیں گے۔ موجودہ دور میں

مساجد میں نمازیوں پر فائرنگ اور اولا دِرسول کی عزاداری کی محافل میں دہشگر دی کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ آپکے دین اور ایمان کی عکائی کریگا۔ حدیث نبوی کی اطاعت کے دعویداروں کیلئے سیم مشریف، مشرح نودی جلداول، مترجم علامہ وحید الزمان، کتاب الایمان صفحہ 189 تا 1941، باب کافر کولا الہ الا اللہ کے بعد قل کرنا حرام ہے۔ مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ اگر میں ایک کافر سے بھڑ وں اوروہ جھ سے فی کرایک ورخت کی آٹر لے، بھڑ وں اوروہ جھ سے فی کرایک درخت کی آٹر لے، کمیٹر میں تالج ہو گیا اللہ کا، کیا میں اسکول کردوں جبکہ وہ کہ بھے؟ آپ نے فرمایا مت قل کراس کو میں نے کہایارسول اللہ کاس نے میر اہاتھ کا نے ڈالا پھر ایسا کہنے لگا کیا میں اس کول کروں؟ آپ نے فرمایا مت قل کراس کو میں کراس کوا گرچہ تھو کواس سے صدمہ پہنچا اور زخم لگا اگر تو اس کول کریگا تو اس کا حال تیرا سا ہوگا ۔ قل سے پہلے اور تیرا حال اس کا سا ہوگا جب تک اس نے پہلے اور تیرا حال اس کا سا ہوگا جب تک اس نے پہلے اور تیرا حال اس کا سا ہوگا جب تک اس نے پہلے اور تیرا حال اس کا سا ہوگا جب تک اس نے پہلے اقل کی میں اسکول کریگا تو اس کا حال تیرا سا ہوگا جب تک اس نے پہلے اور تیرا حال کا میں کی میں کہا تھا۔

وضاحت: اس مدیث کامفہوم ہے کہ اگرتواس کوتل کر یگاوہ تیری مثل ہوجائیگا یعنی وہ مسلمان ہوگا اور تو اسکوشل ہوجائیگا۔

دوسری روایت بھی ای طرح ہے اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ایک سریہ بھی بھیجا سریہ کے کہتے ہیں لئکر کے ایک گلا ہے کوجس بھی 400 تک آدی ہوتے ہیں۔ ہم مجے کو ایک حرقات قبیلے سے لڑے پھر بل نے ایک محض کو پایا اس نے لا الدالا اللہ کہا بھی نے برچھی سے اسکو مار دیا بعد اسکے میرے دل بھی وہ ہم ہوا کہ لا الدالا اللہ کہنے پر مارنا درست نہ تھا بھی نے رسول اللہ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس نے لا الد اللہ کہا تھا اور تو نے اس کو مار ڈالا۔ بھی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے ہتھیار سے ڈرکر کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اسکا دل چیر کر دیکھا تھا تا کہ مختے معلوم ہوتا کہ اسکہ دل نے پیکھہ کہا تھایا نہیں؟ مطلب بیہ ہے کہ دل کا حال تجھے کہاں سے معلوم ہوا پھر آپ بین فرماتے رہے کہ یہاں تک کہ بھی نے آرزوکی کہائی دن مسلمان کو نہ ماروں گا جب تک اس کو ذوالیطین لیخی ہوا ہوتا تو اسلام لانے سے کیور ایک ہوتا کہا جہائی کہ بھی کہاں سے معلوم ہوا گھا تھا کہ جو ہائے۔ اسلام نے بین ہوا ہوتا تو اسلام لانے سے کور کہا تھا کہ کور اللہ فرماتا ہوتا کہا جہائی کہ بوجائے۔ اسامہ نہ مارے ربطین تھنچر ہے بطن کی اور پھن کہتے ہیں پیٹ کو، اسامہ تو دور البطین اس لیے کہتے ہیں کہان کا سامہ نہ مارے ربطین تھنچر ہو بطن کی اور بھن کے فساد نہ ہوا در تیرے ساتھی اس لیے لاتے ہیں کہ فساد نہ سے اللہ کیلئے ہوجائے۔ بیسے بڑا تھا ایک شخص ہولا! اللہ فرماتا ہے لڑوان سے جب تک کہ فساد نہ رہے اور دین سب اللہ کیلئے ہوجائے۔ بیسے بڑا تھا ایک شخص ہولا! اللہ فرماتا ہے لڑوان سے جب تک کہ فساد نہ رہے اور دین سب اللہ کیلئے ہوجائے۔ بیسے معلوم کے اسکام نو اس کے فساد نہ ہوا در تیرے ساتھی اس لیے لاتے ہیں کہ فساد ہو۔ سے سے کہ فساد نہ ہوا در تیرے ساتھی اس لیے لاتے ہیں کہ فساد نہ ہوا در تیرے ساتھی اس لیے لاتے ہیں کہ فساد نہ ہوا در تیں سیا تھی کہ فساد نہ ہوا در تیرے ساتھی اس لیے لاتے ہیں کہ فساد نہ ہوا در تیرے ساتھی اس لیے لاتے ہیں کہ فساد نہ ہوا دور تیرے ساتھی اس لیے لاتے ہیں کہ فساد نہ ہوا دور تیں سیاتھی اس کے فیور کیا کہ کور کی کہ کور کیا کور کور کی کور کی دل کے کہ کور کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کی کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور

اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ہم کو حرقہ کیطر ف بھیجا جو کہ ایک قبیلہ ہے جمینیہ میں سے۔ پھر ہم کی کو وہاں پنچے اوران کو فکست دی میں نے اورا یک انصاری آ دی نے ل کرایک فض کو پکڑا اور جب اس کو گھیرا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا انصاری تو بیس کراس سے ہٹ گیا اور میں نے اسے مارا یہاں تک کہ وہ مرگیا جب ہم لوٹ کر آئے تو بیخ برسول اللہ تک کہ پنچی اور پہلی روایت میں ہے کہ اسامہ نے خود ذکر کیا تو شاید آ پکو بہلے ہی خبر بی تی پہلے ہی خبر بی تی ہوگا اس وقت رسول اللہ نے فرمایا اے اسامہ! تو نے اس کو مار ڈالا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد۔ میں نے کہایا رسول اللہ اس نے اسے تی بہاں تک کہ میں نے آرز وکی کرکاش میں مسلمان نہ ہوا ہوتا اس سے پہلے تو بیگن ہم پر نہ ہوتا۔

کہ کاش میں مسلمان نہ ہوا ہوتا اس سے پہلے تو بیگن او مجھ پر نہ ہوتا۔

صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ چندب بن عبداللہ کی شخص بن سلامہ کو کہلا بھیجا کہ جب عبداللہ بن الذیر کا فتذہوا کہ تم اکٹھا کر دیرے لیے اپنے چند بھائیوں کوتا کہ بٹل ان سے با تیں کروں عسم نے لوگوں زیبر کا فتذہوا کہ تم اکٹھا ہو ہے قو جند ہے آئے ایک زر دیر نس اوڑھے تھے (مراح بیں ہے برنس وہ ٹو ئی جس کو کو کہلا بھیجا وہ اسم بھی بہنیے تھے اور اوری نے کہا برنس وہ کیڑا ہے جس کا مراس بیں بیا تھی اور اوری نے کہا برنس وہ کیڑا ہے جس کا مراس بیں گا ہوا ہو کر دیا جہد ہوری نے کہا برنس ایک بی ٹوئی تھی جس کو گوگ ابتدائے اسلام بیں بہنیے تھے۔ ) انہوں نے کہا تم بات میں کر وجو کہا برنس ایک کہ جند ہی باری آئی لیخی ان کو بات ضرور کرتا پڑی قوانہوں نے برنس اپنے سر سے ہٹا کہ کر وجو کہا بیان کی باری آئی لیخی ان کو بات ضرور کرتا پڑی قوانہوں نے برنس اپنے مرسے ہٹا دیا اور کہا بی تھا کہ میران جنگ بیں ) تو دیا اور کہا بی تھا کہ میران جنگ بیں ) تو دیا اور کہا بی تھی کر میرا نے کہا یا اور اور کہا بی تھی کر میران کے اس کی مسلمان نے اس کی مشرکوں بیں آبیا اور اور کہا بی مسلمان نے اس کی مشرکوں بیں آبیا اور اور کو کہا یا اور لوگوں نے اس سے حال بیان کیا یہاں تک کہاس شخص کا بھی حال کہا بینی اسامہ بن زید کا آب ہوا کہا یا اور کو بلایا اور پوچھا تم نے کیوں اس کو بارا؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے بہت تکلیف دی آب نے ان کو بلایا اور پوچھا تم نے کیوں اس کو بارا؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے بہت تکلیف دی مسلمانوں کو حقوال اللہ کہنے لگا۔ رسول اللہ آب نے دروال کی آدمیوں کا کہا یا رسول اللہ اس نے بہت تکلیف دی مسلمانوں کو توارا فلا نے اور فلانے کو اور نام لیا گئی آدمیوں کا کہا یا رسول اللہ اس نے بہت تکلیف دی مسلمانوں کو کہا اور اور اللہ کہنے لگا۔ رسول اللہ کہنے لگا۔ رسول اللہ کہنے لگا۔ بیاں کیا کہا۔ بیاں کیا کہا۔ بیاں کیا کہا۔ بیاں نے بہت تکلیف دی کو کہا۔ بیاں نے کہا۔ بیاں نے بہت تکلیف دی کو کہا۔ بیاں نے کہا۔ بیاں

فرمایاتم کیا جواب دو گے؟ لا الدالا الله کا جب وه آوے گادن قیامت کے۔انہوں نے کہایارسول اللہ دعا کیجئے میرے لئے بخشش کی۔ آپ نے فرمایا۔ تم کیا جواب دو گے لا الدالا اللہ کا، جب وه آوے گا قیامت کے دن۔ پھر آپ نے کچھنہ کہا اور یہی کہتے رہے تم کیا جواب دو گے لا الدالا اللہ کا۔ جب وه آوے گا قیامت کے دوز۔

مزید بوت کے لئے مندرجہ ذیل قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں صحاح ستہ کا مطالعہ کریں۔

ا۔ سورة احزاب آيت نمبر٣٠ ميں ارشادرب كا نات ہے كه

"نه کسی ایماندار مرد کے لئے مناسب ہاور نہ کسی ایماندار تورت کے لئے کہ جب الله اور رسول اس کو کسی کام کا تھم دیں تو ان کواپنے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہواور جس خض نے اللہ ورسول کے تھم کی مخالفت ونا فر مانی کی وہ یقیناً کھلی ہوئی گراہی میں جتال ہوچکا ہے۔

اورة جمرات آیت نمبر 15 می ارشادرب العزت ہے کہ

"ایما ندارتو وہ لوگ ہیں جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے بعد مجمی انہوں نے شکٹیس کیا نیز اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے وہی سچے مومن ہیں۔

٣- سورة الحاقد آيت نمبر ٢٥ تا٢ مين حكم ربانى بك

'' رسول بھی ہمارے متعلق کچھ ہاتیں گھڑ کیتے تو ہم ان کی گرفت کر لیتے اور پھر گلہ کائے بغیر نہ چھوڑتے اور پھر یہ بھی ممکن نہیں تھا کہتم میں سے کوئی آ کر بچالیتا۔

ا۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۱ ارشادرب العزت ہے کہ جولوگ ہمارے نازل کیئے ہوئے واضح بیانات اور ہمارے نازل کیئے ہوئے واضح بیانات اور ہمام اور ہمارے بیان کردیئے کے بعد بھی چھپاتے ہیں ان پراللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام العنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں علاوہ ان لوگوں کے جوتو بہر لیس اور اپنے کئے کی اصلاح کرلیس اور جس چیز کو چھپایا ہے واضح کردیں تو ہم ان کی تو بہ تبول کر لیتے ہیں کہ ہم بہترین تو بہ تبول کرنے والے مہر بان ہیں۔ تبول کرنے والے مہر بان ہیں۔

۵\_ پاره 1 رکوع 4 میں ارشادرب العزت ہے

" باطل کوئ کے پیرایہ میں مت ظاہر کرواور ش کوجان بوجھ کرمت چمپاؤ

٧\_ سورة النساء آيت نمبر 135 مي ارشاد ب كه

"اے ایمان والو! عدل انصاف کے ساتھ قیام کرواور اللہ کے لئے گواہ بنوچاہے اپنی ذات کے

خلاف بی کیوں نہ ہو'

\_٨

\_9

عورة آل عمران آیت نمبر 178 میں ارشاد ہے کہ

"الله صاحب ایمان کواس میں نہیں چھوڑے گا جس میں کہتم ہو جب تک کہ خبیث اور طیب کی

بچان ہتلاندو بے کہ خبیث کیا ہےاور طیب کیا ہے؟ (یعنی حلال وحرام)

سورة حشرآ يت نمبر 7 ميں ارشا درب العزت ہے كہ دور سر بھر سارت

"جو کچھ بھی رسول تم کودے دیں اسے لے لواور جس چیز سے منع کردیں اس سے رک جاؤ۔

سورہ عجم آیت نمبر 4 میں فرمان البی ہے کہ

'' رسول اپنی طرف سے پکھٹیں کہتے جووی ہوتی ہے دہی کچھ کہتے ہیں۔'' دند کام سے سے میں جاتے ہا ہے۔ میں سے میں میں ماہ بھری ہے ہوں کا میں میں ساتھ ہی ہے۔ میں میں ماہ بھری ہے۔ میں م

۱۰ دار سول کهدد یجئے کدا گرتم اللہ سے مجت رکھنے ہوتو میری ا تباع کرواللہ بھی تم سے مجت کرے گا

### بخاری شریف جلداول سے چند حوالہ جات (مطبع سعیدی کراچی)

|                                                                          | <u> </u>   |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| بيان                                                                     | صفحه       | نمبرشار |
| مسلمان کوگالی دینافسق اوراژنا کفرہے۔                                     | 1+1~       | 1       |
| جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ مردود ہے۔ (روایت حضرت عا کشہ ) | 988        | ۲       |
| ( ہرتنم کی بدعت صلالت ہے۔ )                                              |            |         |
| حضرت عمر کا نماز تراوح کیماعت کے ساتھ ایجاد کر کے اچھی بدعت کہنا۔        | <b>∠+9</b> | ٣       |
|                                                                          |            |         |

۴ ۱۲۷ نماز میں مختصر سورتیں پڑھنے کا تھم

۵ ۲۸۰ جعد کے دن دوسری آذان حضرت عثمان نے شروع کرائی۔

۲ ۱۳۴۷ حضرت عمر کاحضور کے حکم کا افکار کرنا اور حضور نے ان کوا بی محفل سے نکال دیا۔

ک ۳۰۶ حضرت هفیداور حضرت عائشہ ہے حضور کا فرمانا کہ یقیناتم وہ عورتیں ہو جو بوسٹ کو گھیرے ہوئے تھیں۔

۸ ۳۳۳ جبنماز کے لئے کھڑا ہوتو تکبیر کہداور قر آن پڑھ۔ ( ثنا کی تردید )

۹ ۲۰۶۱ حضورگانماز میں قنوت پڑھنا۔ (شیعہ پڑھتے ہیں)

١٠ ٣٢٦ نمازكدوران كبيركساته باتها فهانا

اعضائے وضو کوایک ایک چلوسے دھونا۔ (جسطرح شیعہ دھوتے ہیں) 194 11 دونوں محدوں میں اٹھتے وقت تکبیر کہنا۔ (صرف شیعہ کرتے ہیں) 200 11 حضور كطريق يرحضرت على كانماز برهنا- (بورى بخارى مين صرف على ك MAY ۱۳ نمازرسول مجيسي) خسادا کرناایان میں شامل ہے۔(صرف شیعددیت بیں) 1-4 10 روزه رکھورات ہونے تک\_(صرف شیعمل کرتے ہیں) 490 10 صحفے کابیان جو حضرت علی کے یاس ہے۔ (تفیر قرآن) 14 حضور کاایک محالی کی موت سے پہلے رونا۔ (بعنی نزاع کے وقت) 790 سعدبن خوله يرحضور كامرثيه كهنا\_ I۸ 791 مومن کی میت بررونے کا حکم ہاور کا فرکی میت بررونے سے عذاب ملتا 190 19 ہے۔ (حفرت عائشہ) حضور کا ظهر ،عصراورمغرب،عشاء کی نماز انتھی اول وقت میں پڑھنا ۲. 121 سركامسح ايك مرتبهكرنے كابيان۔ 141 حضرت عائشه کی قوم کا کفر کے قریب ہونا۔ 1000 مفکلوة شریف جلداول کےحوالہ جات (مطبوعہ باب السلام پریس کراچی) نمبرثار صغه بيإن بدعتي كابيان برحتی کا تعظیم ند کروجس نے برحتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کوڈھانے میں مدودی۔ 91 قرآن وحدیث کومضبوطی سے پکڑو۔ ۸۸ (لیکن حسبنا کتاب الله که کرفر مان رسول سے انکار کیا گیا)

حضرت زید بن ارقم کاحضور کے حوالہ سے یا نی تلبیر نماز جنازہ پر حانا۔ 19+

قبرير حضور كانمازيز هنا\_ 191

حضرت عا نشه کہتیں ہیں کہ حضور روز ہ کی حالت میں پوسید سنے اور زبان جو سنے ماماسا تھے۔ (تو ہین رسالت نہیں تواور کیاہے) حضور کے وسلہ سے دعا ما نگنا۔ 74. 4 حضور نے رونے سے منع نہیں کیا بلکہ حضرت عمرنے کیا ہے۔ ٣.٣ صحابه کاحضور کا حکم مانے میں تر دو کرنا۔ ۲۳۲ صبح کی آذان میں کلمہ پڑھنے کی ابتدا حضرت عمرنے کی۔ IM حفرت عائش کاحضور کے سامنے نماز کی حالت میں لیٹنا۔ 1+4 11 نمازی کے سامنے سے گزرنا بڑا گناہ ہے۔ AYI 11 میت بررونے کا تھم حضورگاعثان بن مظعون کی میت بررونااور بوسد دینا۔ 222 حفرت عمر كاتر اوت ايجاد كرك الحجى بدعت كهنا \_ ( يعنى اعتراف جرم كرنا ) 129 10 حضور کاای والده ماجده کی قبر برخودرونا اور صحابه کورلانا۔ ۳۰۵ 10 حضورگاامحابہ کوفر مانا کہ میں متہیں آگ سے نکالنا ہوں لیکن تم مجھ برغالب آکر YA 14 آ گ میں گرجاتے ہو۔

صیح مسلم جلد ۲ مس ۲۷۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فر مایا کہ دوش کوژپر چند آ دمی ایسے آئیں گے جو دنیا ہیں میرے ساتھ رہے ہیں۔ جب میں ان کو دیکھوں گا تو وہ میرے سامنے کر دیے جائیں گے تو روکے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ پرور دگاریہ تو میرے صحابی ہیں تو جواب ملے گا کہ تم نہیں جانے کہ تبہارے بعد انہوں نے کیا کیا ہوئتیں جاری کیں۔

#### ايكشبكاازاله

غلط اعتراض: -شیعه پرالزام لگایا جاتا ہے کہ اصحابہ رسول گونہیں مانے۔ حالانکہ بیا تناپڑا جموٹ ہے کہ جس کی انتہائیں بلکہ شیعہ صحابہ کرام کا جتنا احرّ ام کرتے ہیں ان کے مقابلہ میں بہتر (72) فرقے ایک فیصد بھی احرّ ام نہیں کرتے شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق میہ کہ شیعہ کے نزدیک سورۃ تجرات آیت ۱۵ کے مطابق صحابی وہ مومن ہیں جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ایمان پختہ کے ساتھ اور باقی زندگی بھی ایمان پختہ کے

ساتھ گزاری اور مرتے وقت بھی ٹھم ایمان کے ساتھ قبر میں گئے وہی حقیقی صحافی ہیں۔

نو ا :- شیعه کتب میں ایک کوئی روایت نہیں ہے جو غیر شیعہ سے متصادم مواور صحاح ستہ میں موجود نہ ہو بیہ صرف اور صرف یزیدی گروہ کا بروپیگنڈہ ہے۔اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے شیعہ تو سورۃ بقرہ کی آ بت ۲۱ کےمطابق اورمحاح سنہ کےحوالہ کےمطابق کسی سے حبت یا بیزاری کرتے ہیں لیکن غیرشیعہ تقریباً ایک لا کھ سے زائد صحابہ میں سے ان جھ سات محابہ کی اطاعت کرتے ہیں جنہوں نے قبل از اسلام حضور وقل کرنے کی سازشیں کیں پھر ناکا می کی صورت میں اسلام ظاہری کالبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کھو کھلی کیں اور جس كابرا ثبوت بيب كرده چندامتي (محاني) جنبول في حضور كي محبت مين ايك مدت كزار في كي باوجود نةرآن كوتتليم كيااورنة فرمان رسول كوتتليم كيااورخدااور رسول كاحكامات كوپس پشت ذال كراييخ قياس سے قرآن اور رسول کی خالفت کی جن کے بارے میں سورة منافقون ،سورة بقرہ اور سورة احزاب میں جگہ جگہ الله تعالی نے نشان دہی کی اوران کے قیاس و کثرت رائے کور دکیا گیا اور صحاح ستہ کے مطابق انہوں نے نئی نئ بدعتیں جاری کر کےاعتراف جرم کیا ہےاور حضور کے بھی بحوالہ صحاح سندان کو بدعتی ہونے کے سبب سے مگمراہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود غیر شیعہ قرآن کے واضح بیانات اور صحاح ستہ کے حوالہ جات کی موجود گی میں بھی نہ قرآن بڑمل کرتے ہیں اور نہ ہی صحاح ستہ برے الائکہ دونوں کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور شیعہ قرآن کو مانے کے ساتھ ساتھ اس پر پوری طرح عمل بھی کرتے ہیں اور ہراس روایت برعمل کرتے ہیں جو قرآن کے موافق ہو۔ جا ہے وہ کسی بھی فقہ کی کتاب میں ہؤاس بڑمل کرتے ہیں اور ہراس مخض کا احترام کرتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی ہواور ہراس شخص سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جورسول کا نافرمان اور گستاخ تھبرے اور تھم ماننے میں ذرا برابر بھی اٹکار کرے۔بس شیعہ کے نز دیک اطاعت رسول م معیارہ۔

### چندغورطلب نكات

غورطلب چندسوالات قرآن كى روشى ميسوره آل عران آيت ١٥٨

پھر قرآن اوررسول کفر مان کا اٹکارکرنے والوں کے لئے ارشاد ہوا کہ 'اور کا فریہ شیمھیں کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے تو ان کی ہاتیں ہم کو پیندآئی ہیں (نہیں) بلکہ مہلت اس لئے دی ہے تا کہ وہ گناہ پر

#### گناہ کرتے جائیں اور ہم عذاب پرعذاب تیز کرتے جائیں گے۔''

سورة توبد: - پھالیے بھی ہیں جوبہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پرایمان لے آئے ہیں حالا نکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں یہ ایمان نہیں ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پرایمان لے آئے ہیں حالا نکہ ہے ہیں ایمان نہیں ہیں یہاں کو دھو کہ دیتا جا جے ہیں حالا نکہ اپنے ہی کو دھو کہ دیتا جا آرہے ہیں اور اس کو چھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے دلول میں بیاری ہے جس کو اللہ نے نفاق کی بنا پر اور بردھا دیا ہے۔ اب اس جھوٹ کے وض میں انہیں در دنا کے مذاب ملے گا۔''

ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے مزید وضاحت فرمائی ہے کہ''جولوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھرایمان لائے، پھر منکر ہوئے، پھراپنے اٹکار میں بڑھ گئے، اللہ کا بیکا منہیں ہے کہ ان کو بخش دے اور نہ بیکہ ان کوراہ راست دکھائے'' (سورہ نساء آیت ۱۳۷)

فرمان امام رضاً کہ کلام الی (قرآن) سے تجاوز نہ کرنا اور اس کے غیر سے ہدایت طلب نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤگے۔ (بحوالہ العیات جلد۲، ص ۱۷۷)

#### چندسوالات

- ا) کیا قرآن اورسنت رسول کے خلاف احکامات جاری کرنے والے مخص کی اطاعت کا حکم قرآن میں کہیں موجود ہے؟ (نشائد ہی فرمادیں)
  - ۲) کیاایک لاکھ چوہیں ہزارانبیا میں ہے کسی نبی کوبھی البی قوانین تبدیل کرنے کا اختیار ہے؟
- ۳) یا ایک لا کھ چوہیں ہزارانیا کے کسی امتی کواس نبی کے احکامات تبدیل کرنے کا اختیار ہے؟ (قرآن سے نشائد ہی فرمادیں)
- ۳) قرآن میں تین اولیاء کی اطاعت وشہادت (گواہی) کا تھم موجود ہے یعنی اللہ کا،رسول کا اور وہ مونین جونماز پڑھتے ہیں،زکو ۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔تو کیا کسی آیت میں تیسرے ولی کے اٹکار کا تھم موجود ہے؟
- ۵) نماز: -قرآن میں ہاتھ کھولنے کے متعلق آیات موجود ہیں اور سنت رسول سے بھی ثابت ہے تو کیا کسی آیت میں ہاتھ بائد سے کاذکر ہے؟ (نشائد بی کریں)
- ٢) روزه:- رات تك يوره كرنے كا عكم قرآن ميں موجود ب\_كيارات سے بہلے روزه كھولنے كا حكم

مجى قرآن مى كہيں موجود ہے؟

2) نماز جنازه پانچ تکبیر کی حدیث مفکوة شریف میں موجود ہے۔اہل سنت کی تاریخ میں چارتجبیر پر اجماع حضرت عمرنے کیا تھا۔ کیارسول کی مخالفت جا نزہے؟

یقینا جولوگ لاعلمی میں قرآن دسنت کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ رحمٰن درجیم ہےوہ بھول معاف کرنے والا ہے اور نیتوں کو جانے والا ہے۔ لیکن جولوگ اللہ اور رسول کے احکامات جان ہو جھ کر محکرا دیں۔ وہ یقینا قابل گرفت ہیں۔

نوٹ:-سابقدانبیا کی امتوں میں ہے جن جن امتوں نے نافر مانی کی وہ یا تواسی وقت عذاب الٰہی کی زد میں آگئیں یاان کی شکلیں نجس حیوانوں میں تبدیل ہوگئیں۔

علم اور عقل لازم وطروم ہیں۔شیطان کے پاس علم تو بہت تھا لیکن عقل کی کی تھی جوحد کا شکار ہوکر گراہی میں جتلا ہوگیا۔اس طرح اس کے چیلے شیاطین بھی اس بیاری کا شکار ہوکرانسانیت کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ورنہ"ان ھندا القرآن بھدی للتی ھی اقوم" قرآن سید ھے اور واضح رائے کی ہدایت کرتا

خلاصہ: -اگرایک لاکھ چوہیں ہزارانبیا کی امتوں کو اپنی اپنی مرضی ہے دین میں تبدیلی کرنے یامن مانی کرنا تھی تو اللہ کو انبیاء بقر آن، کتب جنت اور جہنم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا اللہ تعالی نے اتنا اہتمام کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ البتة اگر کو کی فیض بھی قیاس کے پیروکاروں میں سے حضرت عمر کا شریعت میں اتنی بڑی تبدیلیوں کا جواز نص قر آنی سے فابت کرد ہے قد شیعہ اس کو تسلیم کرنے کیلئے تیار ہیں ورنہ ہمارے قر آنی ولائیل قبول کر کے امت واحدہ بن کردنیاو آخرت کی کا میابی حاصل کرسکتے ہیں۔

- ا) جوهن جان بوجو کراس دنیا میں اندھا بنار ہاتو وہ آخرت میں بھی اندھا اور نجات سے بعث کا ہوا ہوگا۔
   (سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۷)
- ۲) اس روز طالم اپنے ہاتھوں کو کانے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا' ہائے افسوس! کاش میں نے فلال شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا' اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد بھی

- جھے گراہ کردیا۔ شیطان انسان کورسوا کرنے والا ہے ہی اوراس روز رسول آواز دیں کے کہاس امت نے قرآن کو بھی نظرانداز کردیا تھا اوراس طرح ہم نے ہر نی کے لئے مجر مین میں سے پھودشن قراردیئے ہیں اور ہدایت وا مداد کے لئے اللہ کا فی ہے۔ (سورہ فرقان آیت ۲۲ تا۱۳)
- ۳) فتم ہے جان کی اور جس نے اس جان کو خلق کیا اور پھراس کوا چھے برے کی تمیزیتا دی۔ قتم ہے اس کی جس نے اس جان کو گنا ہوں سے پاک رکھا وہ کا میاب ہوا اور جس نے اسے گناہ کرنے دیاوہ نامراد دیا۔ (سورہ شمس آیت ۹ تا ۱۰)
- جوبھی نیک عمل کرے گا اپنے لئے کرے گا اور جو برا کرے گا اسکا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا۔اور آپ کا
  یروردگار بندوں یرظلم کرنے والانہیں۔ (سورہ فصلت آپت نمبر ۲۷)
- سازتی اورمنافقین کے گروہ کے بارے میں اللہ تعالی قرآن میں واضح الفاظ میں نشاندی فرمارہے ہیں۔
- الل مدیند مل وہ بھی ہیں جونفاق میں ماہراورسرکش ہیںتم ان کونیس جانے لیکن ہم ان کوخوب جانے ہیں۔ میں میں جونفاق میں ماہراورسرکش ہیںتم ان کوخوب جانے ہیں۔ منظریب ہم ان پر دوہراعذاب نازل کریں گے اور پھر سے ظیم عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ (سورہ قوبہ آیت ۱۰۱) اور انہیں تجب ہے کہ انہی میں سے ڈرانے والا کیسے آگیا اور کا فروں نے تو صاف کہدیا کہ بیجادوگر تو جموٹا ہے۔ کیا اس نے سارے خداؤں کو چھوڑ کرایک خدا بنا دیا ہے۔ بیتو انہائی تجب خیزیات ہے۔ (سورہ ص) ہے۔ میں
- ۲) یا پی با توں پراللہ کی تم کھاتے ہیں کہ ایسانہیں کیا حالانکہ انہوں نے کلمہ و کفر کہا ہے اور اپنے اسلام کے بعد کا فرہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہ ارادہ کیا جونہ حاصل کرسکے۔ (سورہ تو بہ آیت ۲۲)
- ۳) سورۃ تحریم: -اگرتم دونوں اللہ کے حضور میں توبہ کرلوتو بہتر ہے۔ پستم دونوں کے دل تن ہے منحرف ہو گئے ہیں ادراگرتم دونوں ہمارے رسول کے خلاف سازش کردگی تو یا در کھو کہ اللہ اور جبرائیل اور صالح مونین اس کے مدگار ہیں اور بعد اسکے کل فرشتے اس کی پشت پر ہیں اگر وہ دونوں کو طلاق دے دیں تو

قریب ہے کہاس کا پروردگارتہارے بدلے میں الی ازواج دیدے جوتم سے بہتر ہوں۔فرمانہرداری کرنے والیاں اطاعت کرنے والیاں ،توبہ کرنے والیاں ،عبادت کرنے والیاں ،روزہ رکھنے والیاں، شوہردیدہ اور کنواریاں۔

الله نے کفر اختیار کرنے والوں کے لئے نوح "اور لوط" کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت نے اللہ کی ہمارے نیک بندوں کی زوجیت نے اللہ کی ہمارے نیک بندوں کی زوجیت نے اللہ کی ہمارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پنچایا اور ان سے کہ دیا گیا کہتم بھی تمام جہنم میں وافل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ (سورہ تم یم آیت ۱۰)

- ہعض اوگ تہماری ہاتوں کے خلاف راتوں میں مشورہ کرتے ہیں۔اللہ ان کے نامہءِ اعمال میں لکھ دیتا
   ہے۔تم اس کا کوئی خیال نہ کرواوراللہ پرتو کل رکھو۔اللہ بی تہماراو کیل ہے۔(سورہ نساء یارہ ۵)
- ۲) ہیاوگ چاہتے ہیں کہ نورخدا کواپٹے منہ (پھونک) سے بچھادیں اور اللہ اپنے نور کو کھمل کرنے والا ہے
   جاہے یہ بات کفار کو تنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ (سورہ القف آیت ۸)

#### عن القو ----- مستهزء ون

اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایما شدار ہیں اور جب وہ اپنے شیطا نوں سے خلوت تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں سوائے اس کے نمیس ہے کہ ہم ان کا غداق اڑا تے تھے۔ (سور و بقر ہ آیت ۱۳)

پھرارشاد ہے کہ 'عرب کے بدو بخت کا فراور بخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کی حدول سے واقف ہی نہ ہوں۔ (سورہ قوبر آیت ۹۷)

کافریہ نہ جمیں کہ ہم نے ان کو جومہلت دی ہے تو ان کی باتی ہم کو پیند آئی ہیں (نہیں) بلکہ مہلت اس لئے دی ہے تاکہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں۔ولا مہلت اس لئے دی ہے تاکہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں۔ولا یحسبن -----عذاب مہین (سورہ ال عمران آیت ۱۷۸)

یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن تمہاری اکثریت تو حق کو نا پسند (کرنے والی ہے۔) (سورہ زخرف آیت ۲۸)

اے پینمبر ایر منافقین آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور

الله بى جانتا ہے كہ آپ اس كے رسول بيں ليكن الله كوا بى ديتا ہے كہ يہ منافقين اپنے دعوىٰ بيس جمولے بيں انہوں نے اپنى قسموں كوسپر بناليا ہے اور لوگوں كوخدا سے دور كررہے بيں اور بيان كے بدترين اعمال بيں كہ جو بيا نجام دے رہے بيں بياس لئے ہے كہ يہ پہلے ايمان لائے پھر كافر ہو گئے تو ان كے دلوں پر مبر لگادى گئی ۔ تو اب كھنيس بجھ رہے بيں۔ (سورہ منافقون آيت)

# یاعلی مدد قرآن وسنت رسول کی روشنی میں

قرآن مجیدی معروف سورہ جمر (لینی سورہ فاتحہ) جس کی نضیلت میں معصوم اہلیت رسول افر ماتے ہیں کہ سورہ جمر کر آت می معروف سورہ جمر الینی سورہ تحر ہیں کہ سورہ جمر کر گئے شفاء ہے۔ جوسورہ جمر سے شفانہیں یا تا اسے کوئی شے شفانہیں دے کئی ستر (70) مرتبہ درد کے مقام پر پڑھنے سے درددور ہوجاتا ہے۔ جالیس (40) مرتبہ یانی پر پڑھ کرمریض پرچیڑ کئے سے مریض شفایا بہوجاتا ہے۔

## سورہ حمد ہدایت کا سرچشمہ ہے

سورہ جمد ظاہری طور پردو حصوں پر مشمل ہے۔ پہلے صے میں اللہ تعالیٰ کی تمد اور مدد کا تعین ہورہا ہے۔ السحمد الله رب العالمين سے شروع ہوکر وایا ک نستعین پرختم ہوتا ہے۔ اس حصر کا ترجمہ یہ ہے کہ ' سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ رحم کرنے والا مہر بان ہے۔ روز بڑاء کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوسرے حصہ میں عبادت کا طریقہ بتانے والے ، صراطِ مستقیم دکھانے والے مدد گاروں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جوانعام یافتہ ، مخلوق خاص ہیں۔ منالین کراستے سے بیختے کی تاکید گئی ہے۔ شلاا المسد اط السمستقیم سے شروع ہوکرو لا السنسالین پرختم ہوتی ہے۔ یہ صدد عائیہ ہواور صراط المستقیم کی صدایت کا سوال کرتا ہے۔ اس بہترین دعا کو صرف زبان تک محدود نہیں رکھنا چاہیئے اور یہی وہ منزل ہے جہاں فکر کرنے سے صراط المستقیم کے لئے راہیں کمانی ماروں کی رہنمائی حاصل کی گئی ہے جس کی راہنمائی کے لئے ہیں اور اللہ کی مدوماصل کرنے کے لئے انعام یافتہ لوگوں کی رہنمائی حاصل کی گئی ہے جس کی راہنمائی کے لئے سورہ محکومت کی آئیت اوضاحت کر رہی ہے۔ (جولوگ ہمارے لئے کوششیں کریں گے ہم ضرور آئیں

نعمت کی مختصر تعریف: سوره اتمان پاره ۲۱ میں ارشادرب العزت ہے کہ ''کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ نعمارے لئے آسانوں اور زمینوں کی چیزوں کو مخرکر دیا اور تم پر ظاہری اور باطنی تعتین کمل کردیں۔''
وضاحت: ظاہری نعتوں سے مرادوہ نعتیں ہیں جوجم کے لئے تسکین کا باعث بنیں اور نعمات باطنی سے مرادالی نعتیں ہیں جو انسان کی روح اور باطن کے لئے باعث تسکین ہوں۔ان کا تعلق روحانی کیفیات اور احساسات سے ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے روحانی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انعام یا فتہ لوگ کون ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی مردحاصل ہوتی ہیں۔

الله كانعام يافته بندے:- ذكوره بيان سے واضح بكه انعمت عليهم كزمرے يسوه وكتبيں آتے جنہيں باطنی تعتيى عطاكى كئي بيں بلكه اس سے وہ لوگ مراد بيں جنہيں باطنی تعتيى عطاكى كئي بيں بلكه اس سے وہ لوگ مراد بيں جنہيں باطنی تعتيى عطاكى كئي بيں تاكه ان كا يحصے كاموں كاد نيا بى بيس معاوض أل جائے جيساكه بين امرائيل كودى كئي تحيى لبندا ما نتا پر تا ہے كه انعمت عليهم سے مرادوہ لوگ بيں جنہيں روحانی اور باطنی نعمات عليهم سے مرادوہ لوگ بيں جنہيں روحانی اور باطنی نعمات عطاكى كئيں اور اللہ تعالى نے كيا خوب وضاحت بھی فرمادی مثلاً سورہ نساء آيت نمبر ۲۹ دومن يصليع الله اللہ اللہ اللہ اللہ بین بنہيں اللہ عصاص كي بيں جنہيں اللہ عالى كئي بيں - رفيقا \_ (القرآن): جو الله كي اطاعت كريں وہ ان لوگوں كے ساتھى بيں جنہيں نعمات عطاكى كئي بيں \_ (لينيا بي محديقين ، شهداء اور صالحين اور بيلوگ الي محصاب ميں بيں ۔

حضرات محر وآلہ محر کی اللہ تعالی کے انعام یا فتہ بندے ہیں جن کوسورہ محر میں اللہ تعالی نے اپنی مدد کا ذریعہ بتایا ہے یہ بی مخصوص جستیاں ہیں جو اللہ کے بھی مدد کا رہیں لیتی اللہ تعالی کی معرفت بنعمات اور احکامات سے آشنا کروایا اور ہمارے بھی مدد کا رہیں لیتی اللہ تعالی کے بی فی فرز انوں اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ دین اسلام جیسی عظیم نعمت امت تک پہنچائی بلکہ علی نمونہ پیش کر کے قیامت تک کے مسائل حرام وطال، خیرو شراور جزاء وسر اکا فرق بتایا اور بہی محر اور اہل بیت محر ہیں جن پر اللہ تعالی خود بھی درود وسلام بھیجتا ہے اور تحلوق کو بھی حکم دیتا ہے ۔ اللہ نے ان کی مجت قرآن میں فرض کی ہے ۔ آبہ ومودت کے ذریعے سے اور آبی طحمر کے ذریعے سے اور آبیط محر کے ذریعے سے اور آبیط محر کے ذریعے سے یا کیزگی کی سند دی ہے ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتے ہیں عبادت جو کہ مخصوص تھی خود اللہ کے لئے اسی اللہ تعالی نے ان کے ذکر کوعبادت قرار دیا آگر چہار دہ محصو مین کی فضیلت میں نعمات کے ثار کی

تفصیل کمی جائے تو کئی گئی کتب کمی جائیں تب بھی عام انسان شار کرنے سے قاصر ہے اس سے بڑا کون سا شہوت ہوگا کہ اللہ ان کے فعل کواپنا فعل کہے۔ مثلاً پارہ ۹ میں ارشادر ب العزت ہے کہ 'اے رسول اُ حقیقت میں پھر تو نے نہیں بلکہ اللہ نے مارے' سورہ فنح کی آیت میں ارشادر ب العزت ہے کہ 'اے رسول اُ حقیقت میں جولوگتم سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت ہے۔ یقیناً ان سے مدد ما نگنا اللہ تعالیٰ سے مدد ما نگنے کے مترادف ہے۔

ایک حقیقت: یا در ہے کہ کوئی محض تسلیم کرے یا نہ کرے اللہ تعالی کا پہندیدہ دین (اسلام) رسول اور حضرت علی علی گی مدد سے ہم تک پہنچا ہے اور حضرت محمد وا آلہ محمد ہیں وہ عظیم مخلوق خاص ہیں جن سے مدد ما نگنا حقیقت میں اللہ سے مدد ما نگنا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے تعلی کو اللہ تعالی قرآن میں اپنا العمل قرار دیتا ہے اور اللہ اور محمد وا آلہ محمد کا اللہ علی کل شنی قدیر ہونے کے باوجودان سے مدد ما نگنا ہے اور ان کی مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور ہمیں مدد ما نگنے کا سلیقہ بتاتا ہے

ثبوت کے لئے قرآن کیم ہی سے رہنمائی لینا ضروری ہے۔ مثلا کہلی آیت حضور قرآن میں اللہ سے اپنے لئے مددگار کی دعاما نگ رہے ہیں۔ 'وقبل دب -----سلطنا نصیدا''اور میرے لئے اپنی طرف سے مدگاروں کا سلطان عطافر ما۔ (سورہ نی اسرائیل)

اس آیت مجیدہ کے قیمن میں اللہ نے علی اللہ کو مددگار بنا کر بھیجا اور سورہ الحدید آیت ۲۵ میں لوہا تار کر والفقار کی صورت میں الواجیجی اور حضور کے جنگ خیبر میں علی اکو مدد کے لئے مدید منورہ سے بلا کر سنت قائم کردی اور مندرجہ ذیل آیات کے ذریعہ سے اللہ تعالی مدد کے طریقے بتارہا ہے۔ کہ اللہ بیجان لے کہ اس کی (اللہ کی) اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے مدکون کون کرتا ہے۔ بیٹک اللہ صاحب قوت غلبہ ہے۔

کی (اللہ کی) اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے مدکون کون کرتا ہے۔ بیٹک اللہ صاحب قوت غلبہ ہے۔

(یارہ ۲۷سورہ الحدید آیت ۲۷)

۲) اللهاس كى مدوخروركر كاجوخودالله كى مدوكرتا بــ (باره كاآيت ٢٠)

۳) اے ایمان لانے والو اہم اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسے عیسی ابن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ اللہ کے مددگار ہم ہیں۔ پس بنی اللہ کے مددگار ہم ہیں۔ پس بنی اللہ کے مددگار ہم ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا تھا اور ایک کا فر ہوگیا تھا پھر ہم نے ان لوگوں کی جوایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے برخلاف تا ئیر کی تھی تو وہ خالب رہے تھے۔ (پارہ ۲۸ سورہ القنف رکوع ۹) مندرجہ بالا آیات کا مددہد بالا آیات کا اسلامی میں مندرجہ بالا آیات کا بھی میں ہے۔ (پارہ ۲۸ سورہ القنف رکوع ۹) مندرجہ بالا آیات کا اللہ بھی ہے۔ (پارہ ۲۸ سورہ القنف رکوع ۹) مندرجہ بالا آیات کا اللہ بھی ہے۔ (پارہ ۲۸ سورہ القنف رکوع ۹) مندرجہ بالا آیات کا اللہ بھی ہے۔ (پارہ ۲۸ سورہ القنف رکوع ۹) مندرجہ بالا آیات کا اللہ بھی ہے۔ (پارہ ۲۸ سورہ القنف رکوع ۹) مندرجہ بالا آیات کا اللہ بھی ہے۔ ایک ہی ہے۔ اللہ بھی ہیں ہے۔ اللہ بھی ہے۔ اللہ بھی ہی ہے۔ اللہ بھی ہے۔ اللہ بھی ہی ہے۔ اللہ بھی ہے۔ ا

بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیا "سے مدد مانگنا اور مدد کرنا ہی عین اسلام ہے اور خالفت کرنے والے یقیناً کافر ہوجاتے ہیں۔اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیر ہ میں بھی سب سے پہلے دین پچپانے کے لئے حضرت علی "کامددگار کے طور پر تعارف کروایا۔

# تمام تفاسیراورفر مان رسول کاانکارکر کے اپنی من مانی دیکھیے۔

ظل مے: - اللہ کے خاص انعام یافتہ بندوں لینی محر وآلہ محر سے مدد ما نگنا عین اسلام ہے۔ البتہ غیر اللہ لینی کفار
یہود و نصاری سے مدد ما نگنا جرم ہے۔ جس طرح سعودی عرب کے حکر انوں نے امریکہ وغیرہ سے عراق کے
خلاف مدد ما نگ کر عظیم جرم کا ارتکاب کیا ہے کیکن درباری ملاؤں نے فتو کی دیا ہے کہ مشکل کے وقت کفار سے
مدد ما نگی جائز ہے۔ چاہیے قویہ تھا کہ مشکل مجبوری کے وقت محر وآل محر کے وسیلہ سے اللہ کی مدد حاصل کرتے
لیکن یا رسول اللہ کدد، یاعلی مدد کے خلاف عربوں ڈالرخرچ کرنے کے باوجود مشکل کے وقت اللہ کی مدد کو بھول گئے اورا بنی اصل کی طرف بلیف گئے۔

ایک قرآنی واقعہ: -ایک شیعہ کااپ نی سے مدد ما نگنااور نی کا شیعہ کے دشمن کوواصل جہنم کرنا۔ (پارہ ۲۰ سورہ القصص آیت ۱۵) (ترجمہ) اوروہ شہر میں ایے وقت میں پنچے جب اہل شہر عافل سے تواس وقت دو اشخاص کولاتے ہوئے پایا ایک توان کے شیعوں میں سے تھا اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ لیس اس شخص نے جو ان کے شیعوں میں سے تھا اس شخص نے بر خلاف جوان کے دشمنوں میں سے تھا ان سے مدد کے لئے استفا شہر کیا۔ اس سے بڑھ کر شیعہ فہ جب کا استفا شہر کیا۔ اس سے بڑھ کر شیعہ فہ جب کا تھا اور نی سے مدد کا کہ تھا رہ کیا۔ اس سے بڑھ کر شیعہ فہ جب کا تھا رف اور نی سے مدد ما نگنے کی وضاحت کوئی ہوسکتی ہے؟ پھر اللہ نے ایک ایسا کلیے (قاعدہ) مرتب فرمایا ہے کہ جس سے روگر دانی سوائے جہالت کے پیرو کار یا شیطان رجیم کے کوئی بھی نہیں کرسکتا۔ مثلاً سورہ ما کہ در کوع ۹ آیت ۳۵ میں ارشاور ب العزت ہے کہ اے ایمان والو! میر اقر ب چا ہے ہوتو وسیلہ اختیار کرواور اس کی راہ میں بچاہدہ کروتا کرتم فلاح یا جاؤ۔

# عزادارى امام حسينٌ قرآن وسنت كى روشنى ميس

یامان و بھی اس قل میں برابرشریک ہے

الے کلمہ کوا تو بھی کرا حجاج فل حسین پر

قال رسول الله ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة (المريث)

بے شک حسین مدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔

امر بالمعروف ونبي عن المنكر فرض عين ہے

انقلاب کربلائق وباطل کے درمیان حدفاصل ہاس لئے اہل اسلام کے لئے اس عظیم قربانی کے مقاصد کو بھی اسلام کے لئے اس عظیم قربانی کے مقاصد کو بھی اضروری ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے کہ 'لا یہ حب اللہ الجهر بالسوءِ من الله من ظلم ''جس پڑھم کیا گیا ہواس کو اجازت ہے کہ ظالم کے خلاف کلمات سوء کے۔ (سورہ نساء پارہ ۲) اس آیت سے پوری طرح واضح ہے کہ ظلوم کے لئے ہرقول سوء یعنی ظالم کو ہرا بھلا کہا جا سکتا ہے اور مظلوم کی آن وورکا ظالم کے خلاف جاتی ہے۔

وضاحت: -موت تین قتم کی ہے۔ (۱) خود کئی (۲) طبعی موت (۳) قتل جو بہم وخطا اسلام کی خاطر مارا جائے۔

خودکثی: -اس شخص نے اللہ کے متعین کردہ وقت سے بغادت کر کے کفر اختیار کیا'اس لئے موت حرام مرا اس برآ ہ د بکا حرام ہے۔

طبعی موت: -اس پر حدیث کی کتب میں مرقوم ہے کہ رونا جائز ہے۔ گر بین واویلا کرنا جائز نہیں کہ بیموت رضائے الی ہے۔ بین کا شکوہ اللہ کی طرف جاتا ہے لہذا حرام ہے۔

قل: تیسری موت جوفض بجرم اسلام کی فاطر مارا جائے اس کے وارثوں کوتر آن تکیم افتیارد سے رہاہے کہ فالم کے خلاف آواز بلند کریں جس طرح امام حسین کے مانے والے فالم یزید ابن معاوید اور یزیدی گروہ کے مظالم کا پردہ چاک کرتے ہیں اور مظلوم کے حق میں افسوس کرتے ہیں اور مودت آل جھڑکا جموت دیے ہوئے سیرت آئم معصومین کی صورت میں نوحہ بیان کرتے ہیں اور انقلاب کر بلاکا مقصد بیان کرتے ہیں۔ جس طرح کر قرآن تھیم میں تبلیخ رسالت کے بدلے رسول اللہ کے اقرباء سے بحبت کا تھم فرض کیا ہے۔ مثلاً ارشادرب العزت ہے۔ ''قبل لااسٹ کے جلیدہ اجراً الا المودة فی القوبی ''اے

رسولً! ان سے کہد دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا مگرید کہتم میرے قرابت داروں (اہلیبیٹ) سے مودت رکھو۔

ا۔ تفیر کشاف جلد ۳ صفحہ ۷ کر ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ وہ قرابت دارکون ہیں جن کی مودت ہم پر فرض کی گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ملی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔

۲۔ تقیر بینادی جلد اصفی ۱۳ تقیر خازن جلد ۲ صفی ۵ تقیر کیر جلد نمبر ک صفی ۲۹ میں تقیر موجود ہے۔ نیز آ بیمبابلہ کی تقیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں صفرات نے عیسائیوں سے مقابلہ کے لئے مبابلہ میں رسول اکرم کے ساتھ شرکت کی۔ ثبوت کے لئے کنزالعمال تقیر کشاف جلد نمبر اصفی ۲۲۸ تقیر بینادی صفی ۱۹۰۰ تقیر مار تقیر ملاحظہ فرما کیں۔ جہاں تک تعلق ہے مصیبت کے وقت صبر کرنے کا تو اس کی وضاحت بینادی صفی میں اور اس کی وضاحت قرآن کی ہے کہ ویسر المصابوین المذین اذا اصابتھ مصیبة قالوا انا لله و انا الله کے اس مرکر نے والوں کو خوشخری دو وہ جنہیں جب کوئی مصیبت پینی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ "کی معلوم ہوا کہ وقت مصیبت اللہ کو پارنا صبر کے خلاف اللہ سے کے خلاف اللہ سے خلاف اللہ کہ کر خاموثی تو ڑنے کا ان اللہ کے مورد دکا ہے ہے۔ اگر مصیبت کے وقت خاموش رہنا صبر ہوتا تو پھر انسا للہ کم کر خاموثی تو ڑنے کا تعالی کے صفور دکا ہے ہے۔ اگر مصیبت کے وقت خاموش رہنا صبر ہوتا تو پھر انسا للہ کم کر خاموثی تو ڑنے کا تعالی کے صفور دی ایا دیت میں اور اس کے نہ ہوتاری کے مطابق لکھا گیا ہے۔ چند عزید یہ اور دیث ملاحظہ ہوں۔

ا۔ صحیح بخاری مطبع سعیدی جلداصنی ۱۵۵۵ حضور کا ایک صحابی کی نزاع کے وقت رونا ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

- ۲۔ ای کتاب میں صفح ۲۹۲ پر حضرت سعد بن خولہ صحابی پر حضور کا مرثیہ پر منامرقوم ہے۔
- س۔ مومن کی میت پررونے سے تواب ملتا ہے اور کا فرکی میت پررونے سے عذاب ملتا ہے۔ بروایت حضرت عائشہز وجہر سول ۔ اس کتاب کے جلداصفحہ ۲۹۹ بر ملاحظہ ہو۔
  - ۳- حضور گانی والده ماجده کی قبر پر رونا اور صحابه کورلانا مشکوا قشریف جلداصفیه ۳۰ مطبوعه باب الاسلام کراچی
- ۵ حضور کااین صحابی عثان بن مظعوت کی میت پر رونااور بوسے دینا۔ (مفکواة جلداصفح ۲۸۳)

- ا) نیز قرآن پڑل کرنے والوں کے لئے زندہ حضرت یوسف پر حضرت یعقوب کے رونے کی مثال کافی
   ہے۔
  - ٢) صحابر كرام كه مان والول ك لئر عاشق رسول محضرت اوليس قرني في كمثال سامنے ہے۔
- س) قرآن اور فرمان رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لئے کیا خوب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد رب اللہ نے اس روز فالم اپنے ہاتھوں کو کا نے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ افتیار کیا ہوتا۔ ہائے افسوس کہ کاش میں نے فلال شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے تو ذکر کے آئے کے بعد بھی جھے گراہ کردیا شیطان انسان کورسوا کرنے والا ہے بی۔ اور اس روز رسول آواز دیں گے کہ اس میری امت نے اس قرآن کو بھی نظر انداز کردیا ہے اور اس طرح ہم نے ہر نی کے لئے بحر مین میں سے بھی دیمن قرار دیے ہیں اور ہمایت اورا مداد کیلئے اللہ کا فی ہے۔ (سورہ فرقان آیت کا تا اس)
- ارشادربالعزت ہے کہ جو شخص جان ہو جھ کراس دنیا ہیں اندھا بنارہا تو وہ آخرت ہیں بھی اندھا اور نجات ہے بھٹکا ہوا ہوگا۔ (سورہ نی اسرائیل آ ہے ۲۷) معزز قارئین! دریِ انقلاب کر بلا ہہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت عظی اور خانوادہ رسول کی عہدساز قربانی اسلامی تاریخ کا وہ عظیم درس ہے جو رہتی دنیا تک نہ صرف امت مسلمہ بلکہ ساری نئی نوع انسان کو یہ پیغام دیتا رہے گا کہ صراط مستقیم پر گامز ن رہنے اور اصولوں کی سر بلندی کے لئے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، کی امر کن اور چھر کر ہوتی دنیا تھوں ہیں آ تھوں ہیں آ تھوں ٹی کر نے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، حق کا پرچم سر بلندر کھنے کے لئے باطل کی آ تھوں ہیں آ تھوں ڈال کرد کھنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ معرکہ جن وباطل ہیں اسلے اور سیا ہوں کی تعداد کو خاطر ہیں لائے بغیر تاریخ کی عدالت ہیں تج کی گوائی دینا ہوتی ہے اور کا نمات ہیں اسلیم سے حسین علیہ السلام تک ایک عشق کی اور شن مثال ہے اور کہ نمار ہو یا حتین صدق فلیل ہویا صرحین ہی تمام جن کی سر بلندی کے لئے سب چھے نچھا ور کر دینے اور سیان کے یہ کے اور ہو یا خین صدق فلیل ہویا صرحین ہی تمام جن کی سر بلندی کے لئے سب چھے نچھا ور کر دینے اور سیان کے یہ کے مرب بلندر کھنے کے درخشندہ وتا بندہ سنگ میل ہے۔

## غيرشيعه خلفاء كى كاركردگى

یا در ہے کہ حضور کی وفات کے بعدان خلفاء نے انتہائی جابرانہ اور پرتشد دراستہ اختیار کیامٹا جو ہی حضور کی آئکھیں بند ہوئیں ابھی جسد پاک موجود ہے دنیا کوطافت کے ذریعے اس قدرخوفزدہ کر دیا کہ کا ننات کی عظیم ترین بستی کی میت پرینی باشم کےعلاوہ چند صحابی گرید کنال تھے بلکدان پر بھی حضور کی میت پر رونے کی یا بندی لگادی گئ تا کدامت مسلمہ لین مخلص وفادارامت بر بھی حضور مجیسی محبوب ترین ہتی کی جدائی کی ا ہمیت ندر ہے جس کے نتیجہ میں کا نئات کی عظیم ترین ہستی کا مختصر ترین جنازہ ہوااورا نتہائے ظلم یہ کہ رسول کی ا کلوتی پٹی خاتون جنت فاطمہالز ہرا " کوتشد د کا نشانہ بنایا اوران کے آبائی گھر میں رونے نہ دیا گیا جس کے نتیجه میں مدیندے باہرایک مکان بنایا جس کا نام تاریخ نے "بیت الحزن" یعیٰ ثم کا گر تحریر کیا ہے اور جس کو محت ابلیب امام بارگاہ کے نام سے ایکارتے ہیں اس طرح چند مخصوص مخلص صحابداور بنی ہاشم تعزیت کے لئے بیت الحزن میں جناب سیدہ کے پاس جاتے تھے۔ای طرح تاریخ حالم چی چی کر بتاری ہے کے ظلم اس قدر بڑھا کہ جناب زہڑا کوبھی تشدد کا نشانہ بنایا اوران کو دروازہ پر کھڑے ہو کر دھمکیاں دی گئیں دروازہ کے پیچیے کھڑی رسول زادیؓ پرنام نہا دمحانی اوراس کے ساتھیوں نے سخت کلامی کے بعد دروازہ کواس قدرز ور سے دھکا مارا کہ جناب سیدہ " زخی ہو گئیں اور شکم مادر میں ' محسن' شہید ہو گئے۔ زخی حالت میں سقیفہ والوں کے ظلم کے تیجہ میں جام شہادت یا گئیں حتیٰ کررسول زادیؑ کوحفور کے پہلو میں فن تک نہ ہونے دیا ای طرح رفتہ رفة مظالم ميں تيزى آتى كئي امام حسن كوز بردلوا كرشهبيد كروايا كياان كوبجى عضور كے پہلوميں فن نه بونے ديا بلکہ جنازہ پر تیروں کی بارش کردی گئی اورمیت تیروں سے چھانی گھر واپس لایا گیا اور دوبارہ جنت البقیع میں دفایا گیا۔ بادر ہے کہ تاریخ میں جناب سیدہ " کا وصیت نامہ موجود ہے کہ میرا جنازہ رات کو دفتا نا اور سقیفہ والوں کو نزدیک تک نہ آنے دینا یا درہے اصحاب ثلاثہ سے بنی ہاشم کے خوشگوار تعلقات ساز شیوں کا جھوٹ کا میلندہ ہے۔ میں اگراس کتاب میں تاریخی حقائق کونظرا نداز بھی کر دوں جیسا کہ اختصار کی وجہ سے پینکڑوں میں سے ا کیے ظلم کی نشا ند بی کرر ہا ہوں لیکن چر بھی تاریخ عالم جری پڑی ہے۔کوئی ڈھکی چیپی بات نہیں ہے البتہ حضرت عمر کے پیروکاروں نے ان تمام مظالم پر پردہ ڈالنے کے لئے ان کے اس کردارکو پیدائشی سخت مزاتی کا نام دیا ہے کیونکہ ان کا اپنی نجی زندگی میں اپنی عورتوں کے ساتھ بھی سخت رویہ تحریر کیا ہے۔ تفصیلات کے لئے سواخ عری حضرت عربی صفے سے معلومات کھمل ہوجا کیں گی۔ای طرح اس سلط کے پانچویں فلیفہ معاویہ بن ابو سفیان نے اہلیب رسول سے جنگ کے جنیج میں دوسو فلص صحابہ وشہید کیا۔ منافقین کواحتاد میں لینے کے لیے بدھ کو جمعہ پڑھوایا۔تفصیلات کے لئے کتاب ''عمارت معاویہ'' کا مطالعہ کریں۔اورای طرح اس سلط کے چھنے فلیفہ پزید بن معاویہ نے کر بلا میں اہلیب رسول اور مجبان رسول کو بدوردی سے شہید کروا کررسول زاد یوں کوقیدی بنا کر شہر بہ شہر پھرایا اور اہلیب رسول کوخون کے آنسور لایا۔یا در ہے کہ میت پردونے سے منح کرنے کی ابتداء حضرت عمر نے حضور کی وفات سے شروع کی اور سقیفہ بنی ساعدہ کی پہلی کا بینہ نے اہلیب رسول کے خلاف با قاعدہ مہم شروع کی ای طرح کا نئات کی عظیم ترین ہستی کی جدائی کی ابھیت کو کم کرنے کی سازش کی نداصحاب طلا شرحضور کی تجییز و تفین میں خود شر یک ہوئے اور نہ بی امت مسلمہ کو شریک ہونے دیا سازش کی نداصحاب طلا شرحضور کی تجییز و تفین میں خود شر یک ہوئے اور نہ بی امت مسلمہ کو شریک ہونے دیا جس کی تفصیل تاریخ طبری ص ۱۱۳ اور ۱۲ بر طاح خلہ کر سکتے ہیں۔اور اس حقیقت کا اعتراف اہلست کے جید عالم میں انعلماء علامی فیمانی نے اپنی کتاب الفاروق سونے عمری حضرت عرفاروق شمیں مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ کہا ہے۔ جبوت کے لئے ملاحظہ ہوالفاروق سونے عمری حضرت عرفاروق شمیں مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ کہا ہے۔ جبوت کے لئے ملاحظہ ہوالفاروق سونی ہمرہ ہو

### ''سقیفه بنی ساعده حضرت ابو بکر کی خلافت اور حضرت عمر کا استخلاف''

'نیدواقعہ بظا ہر تعجب سے خالی نہیں کہ جب آنخضرت نے انقال فرمایا تو فوراً خلافت کی نزاع پیدا ہوگئ اوراس بات کا بھی انظار نہ کیا گیا کہ پہلے رسول اللہ کی جمیئر و تکفین سے فراغت حاصل کر لی جائے۔
کس کے قیاس میں آسکتا ہے کہ رسول اللہ انتقال فرما ئیں اور جن لوگوں کو ان کے عشق و عجبت کا دعویٰ ہوؤوہ ان کو بے گورو کفن چھوڑ کر چلے جائیں اوراس بندو بست میں مصروف ہوں کہ مند حکومت اوروں کے قبضہ میں نہ جائے۔''

'' تعجب پر تعجب ہیہ ہے کہ بی فعل ان لوگوں (حضرت الویکر وحضرت عمر ) سے سرز د ہوا جو آسانِ اسلام کے مہرو ماہ شلیم کئے جاتے ہیں۔اس فعل کی نا گواری اس وقت اور نمایاں ہوجاتی ہے جب بید یکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آنخضرت سے فطری تعلق تھا لیدنی حضرت علی اور خاندان بنی ہاشم ان پر فطری تعلق کا لورالورا اثر ہوا اور اس وجہ سے آنخضرت کے در دوغم اور تجہیز و تعفین سے ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ ملک ، ، ،

<u>لى-"</u>

''ہم اس کوشلیم کرتے ہیں کہ کتب احادیث وسیر سے بظاہراس شم کا خیال پیدا ہوتا ہے۔لیکن در حقیقت الیانہیں ہے۔ یہ بی ہے کہ حضرت الو بھڑ اور عرق وغیرہ آنخضرت کی جبینر و تعفین کو چھوڑ کر سقیفہ بی ساعدہ کو چلے گئے۔ یہ بھی بچ ہے کہ انہوں نے سقیفہ بی ساعدہ ہیں بی بچ کے کہ انہوں نے سقیفہ بی ساعدہ ہیں بی کا حادثہ بیش بی نہیں آیا تھا۔ یہ بھی معرکہ آرائی کی اور اس طرح ان کوششوں میں مصروف رہے کہ گویاان پر کوئی حادثہ بیش بی نہیں آیا تھا۔ یہ بھی تج ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو نہ صرف انسار بلکہ بی ہاشم اور حضرت علی سے ہزور منوانا جاہا۔ گو بنوہاشم نے آسانی خلافت کو نہ صرف انسار بلکہ بی ہاشم اور حضرت علی سے ہزور منوانا جاہا۔ گو بنوہاشم نے آسانی خلافت کو نہ صرف انسار بلکہ بی ہاشم اور حضرت علی سے ہزور منوانا جاہا۔ گو بنوہاشم نے آسانی سے ان کی خلافت کو نہ صرف انسار بلکہ بی ہاشم اور حضرت علی سے ہزور منوانا جاہا۔ گو بنوہاشم نے آسانی سے ان کی خلافت کو نہ صرف انسار بلکہ بی ہاشم اور حضرت علی سے ہزور منوانا جاہا۔ گو بنوہا شم

## ابك تلخ حقيقت

دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف نصافی کاروائی میں لفظ سید کی عربی لفت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام دشمنی کا بنیادی ذریعہ بنایا۔ حالانکہ سیادت وسرداری یا خاندانی فضیلت انہیاء اور مثقی و پر ہیزگار اولا دانبیاء کے لئے مخصوص کی گئے۔ مثلاً قرآنی ثبوت' بالتحقیق حضرت آدم' نوح اور آل ابراہیم اور آلعمران کوتمام عالموں سے برگزیدہ کیا۔'' (سورہ آل عمران)

لیکن دشمنان اسلام نے اسلام دشمنی میں پہلے اپنے باپ کو تبدیل کیا تا کہ امت مسلمہ کو دھو کہ دینے میں مشکل پیش نہ آئے۔ حالا نکہ قرآن حکیم میں حضرت نور " نبی کے نافر مان بیخے کو ذریت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے نضیلت کا لقب واپس لے لیا۔ چہ جا تیکہ مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے سیدنا کا لقب استعال کر کے رسول ذاووں کے مقابلے میں بزیداور بزیدی گروہ کو اپنا پیشوا بنالیس۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہر چیز کا ایک اندازہ اور معیار مقرر کیا ہے۔ لہذا اولا درسول کہلانے کے لئے رسول کا شیعہ یعنی بیروکار ہونا ضروری ہے ور شرف گی شیعہ کی طرح کٹ جانا الجی دستور ہے۔ غیر شیعہ کی صورت سید کہلانے کا حقد ارتبیل ہے سوائے تقیہ کے یا لفلی کی صورت میں۔ اس لئے کہ اسلام اور مسلمانوں میں دختہ ڈالے اور دھو کہ دینے میں خودسا ختہ سیدنا کا مرکزی کروار رہا ہے مثلاً خودسا ختہ سیدنا سلیمان عموی کا کردار جو امام حسین کے مقابلے میں بزید کو اپنا چھٹا امام مانتا ہے اور اپنے آپ کو میلئ اسلام کہلاتا ہے جس کا تحریث مدہ نصاب ہندوستان اور پاکستان کے اکثر غیر شیعہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح لاکھوں مثالیس موجود ہیں کہ جندوسا ختہ سیدنا کی سازشی پالیسیوں سے لاکھوں موس مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو بھے ہیں۔ جس طرح سید خورسا ختہ سیدنا کی سازشی پالیسیوں سے لاکھوں موس مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو بھے ہیں۔ جس طرح سید

کہلانے کے لئے شیعہ ہونا ضروری ہے اس طرح شیعہ کی وضاحت بھی معصوم کے فرمان سے پھواس طرح ہوتی ہے۔ ''ایک لاکھ کی آبادی میں نمایاں' متق' پر ہیزگار اور عمل صالح بجالانے والے مخص کو ہمارا شیعہ کہلوانے کا حق ہے ورنہ وہ جمونا ہے۔''

## عهدفاروقی کینٹی ایجادات

حضرت عمر نے ہر صیغہ میں جو جونی ہا تیں ایجاد کیں ان کو مورخین نے یکجا لکھا ہے اور ان کو اولیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنا نچے ہم ان کے احکامات کو انہی اولیات میں سے چندا حکام نمونے کے طور پرتح ریکرتے ہیں جو حضرت عمر نے اپنی حکومتی گرفت مضبوط کرنے کے لئے اور گرفت کے بعد قرآن وسنت سے متصادم احکامات جاری کئے ہیں۔ مثلاً

ا۔ بیت المال بین خزانہ قائم کیا۔

۳۔ بیت المال بین خزانہ قائم کیا۔

۳۔ عدالتیں قائم کیں۔قاضی مقرر کئے۔

۹۔ جیل خانہ قائم کیا۔

۷۔ جیل خانہ قائم کیا۔

۷۔ جیل خانہ قائم کیا۔

۷۔ اماموں اور مؤ ذنوں کی شخوا ہیں مقرر کیں۔

۸۔ امیر الموثین کا لقب اختیار کیا۔

9\_ قیاس کا اصول قائم کیا\_ •ا۔ تاریخ اور سنہ قائم کیا

اا۔ مكاتب قائم كے۔ اللہ مكاتب قائم كے۔

الله فرکی او ان مین الصلاة خیرامن النوم کا اضافه کیا جوموطهام مالک مین اس کی تفییر موجود ہے۔ ۱۲ ماز تراوی جماعت سے قائم کی۔

۵ا تین طلاقو ل کوجوا کیس اتھودی جائیں طلاق بائن قرار دیا۔

١١۔ شراب کی حد کے لئے • ٨ کوڑے مقرر کئے۔

ا۔ بوصعلب کے عیسائیوں پر بجائے جزید کے زکوا ہ مقرر کی۔

۱۸۔ نماز جنازہ میں چارتگبیروں پرتمام لوگوں کا اجماع کرادیا۔

نوت: ای کتاب کے پرانے ایڈیشن میں متعد حلال کو حرام قرار دیا۔ جو قرآن اور فرمان رسول کے مطابق حلال ہے۔ حلال ہے۔

#### تاریخی مکالمه

حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عمر بن خطاب کے درمیان گفتگو

اصحاب ٹلا شاوراہلیت رسول بنی ہاشم کے درمیان تعلقات کا اندازہ کرنے کے لئے مندرجہ ذیل مکالمہ کا مطالعہ کرنے سے فاہر ہوجائے گا کہ کیا اہلیت رسول یا بنی ہاشم اصحاب ٹلا شہوکس نقط رنگاہ سے دیکھتے سے مکالمہ علامہ طری ص ۲۷ سے ۱۷۷ پرتج ریکیا ہے اور علامہ شیل نعمانی نے سوانح عمری حضرت عمر سی سالفاروق کے صفحہ کا سے ۱۷ پرتج ریکیا ہے۔ شیل نعمانی نے سوانح عمری حضرت عمر سی سی الفاروق کے صفحہ کا سے ۱۹ پرتج ریکیا ہے۔

"علی کمتعلق جونقط چینی حطرت عمر کی زبانی عام تاریخوں میں منقول ہے بعنی بید کدان کے مزاج میں ظرافت ہے۔ یہ ایک سے خیال معلوم ہوتا ہے حضرت علی" ظریف تھے گراسی قدر جتنا ایک لطیف المراج بزرگ ہوسکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی " کے قریش کے ساتھ تعلقات کچھا لیے ہے در بی تھے کہ قریش کسی طرح ان کے سامنے سرنہیں جھکا سکتے تھے۔علامہ طرح ان کے سامنے سرنہیں جھکا سکتے تھے۔علامہ طرح ان کے سامنے سرنہیں جھکا سکتے تھے۔علامہ طرح ان کو اس موقع پر اس لئے درج کرتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر کے خیالات کا راز سر بستہ معلوم ہوگا۔مکالمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوا جو حضرت علی " کے ہم قبیلہ اور طرف دار تھے۔

حضرت عرفه: كول عبدالله بن عباس على مار عاته كول نيس شريك موت؟

عبدالله بن عباس عبر نبيس جانتا\_

حضرت عرقبی ہو پھر تمھارے باپ رسول اللہ کے چیااورتم رسول اللہ کے چیرے بھائی ہو پھر تمھاری قوم تمھاری طرف دار کیوں نہیں ہوئی۔

حضرت عبدالله بن عباس: مين بين جانتا

حضرت عرد الكين ميل جامنا مول كتبهاري قوم بتبها راسردار مونا كواره نبيس كرتي تحي

عبدالله بن عباس: كيون؟

حفرت عرد و بینیس پند کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آ جا کیں۔ شایدتم بیر ہو گے کہ حضرت ابو بکرنے تم کوخلافت سے محروم کر دیا۔ لیکن خدا کی قتم یہ بات نہیں ، ابو بکرنے وہ کیا جس سے زیاده مناسب کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی اگروہ تم کوخلافت دینا بھی چاہتے تو ان کوابیا کرنا تمہارے تق میں پچھے مفید نہ ہوتا۔

حفرت عران کیوں عبداللہ بن عہاس ا تہاری نسبت میں بعض با تیں سنا کرتا تھا۔لیکن میں نے اس خیال سے تحقیق نہیں کی کہتمہاری عزت میری آئکھوں میں کم ندرہ جائے۔

عبدالله بن عباس: وه كيابا تنس بير؟

حضرت عرفي على في سناكم كبت موكدلوكول في مار عافا ندان سي خلافت حدد أاورظلما جيس لي-

عبدالله بن عباس ظلما كي نسبت توين مهرين كهدسكا كيونكه بيه بات كسي برخفي نبيس ليكن حسداً تواس كا تعجب كيا

ے اللیس نے آ دم پرحسد کیا اور ہم لوگ آ دم بی کی اولا دیس پھر محسود ہوں تو کیا تعجب ہے؟

حضرت عرد افسوس فاندان بنى ہاشم كداول سے برانے رفح اوركينے نہ جاكيں گے۔

عبداللدين عباس: اليي بات ند كبيد رسول بهي باثني بي تق\_

حفرت عرفظ:ال تذكره كوجانے دو\_

عبدالله بن عباسٌ: بهت مناسب (دیکھو تاریخ طبری صفحہ ۲۷ ۲۲ تا ۲۷۷)

# خاندان رسالت سے پشمنی تاریخ کی روشنی میں

(حضرت امام زين العابدين اورفتنها بن زبير)

مشہور ومعروف مؤرخ مسٹر ذاکر حسین کھتے ہیں کہ عبداللد ابن زہیر جوآل محرکا شدید دشمن قا
سی ججری میں حضرت ابو بکڑی بزی صا جزادی اساء کیطن سے پیدا ہوا۔ اسے خلافت کی بزی فکر تھی اسی لئے
جنگ جمل کا میدان گرم کرنے میں اس نے پوری سی سے کام لیا تھا۔ بیٹن ض انتہائی کنجوس اور بنی ہاشم کا سخت
دشمن تھا اور انہیں بہت ستا تا تھا۔ بروایت مسعودی اس نے جعفر بن عباس سے کہا کہ میں چالیس برس سے تم بنی
ہاشم سے دشمنی رکھتا ہوں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد الا ھے کہ میں اور رجب سمالا ھیں ملک شام کے

بعض علاقوں کےعلاوہ تمام مما لک اسلام میں اسکی بیعت کر لی<sup>م</sup> ٹی۔عقدالفریداور مروج الذہب میں ہے کہ جب اسکی قوت بہت بردھ کی قواس نے خطبہ میں حضرت علی کی ندمت کی اور جالیس روز تک خطبہ میں درود نہیں برُ ھااور محمد حننیہ اور ابن عباس اور دیگر بنی ہاشم کو بیعت کیلتے بلایا۔ انھوں نے اٹکار کیا تو برسر منبران کو گالیاں دي اورخطبه سے رسول الله كانام تكال دالا ، اور جب اسكے بارے ميں اس براعتراض كيا كيا تو جواب ديا كه اس سے بنی ہاشم بہت پھولتے ہیں، میں دل میں کہ لیا کرتا ہوں۔اسکے بعداس نے محمد حنفیہ اورا بن عباس کو جس بے جامیں مع ۱۵ بنی ہاشم کے قید کر دیا اور لکڑیاں قید خانہ کے درواز ہے برچن دیں اور کہا کہا گربیعت نہ كروكية مين آك لكادول كابيس طرح يهلي بن باشم كا نكار بيعت يرككريال چنوادي كئ تقى ات ميل وه فوج وہاں پہنچ گئے۔ جسے مخار نے ان کی مدد کیلئے عبداللہ جدلی کی سرکردگی میں بھیجی تھی اوراس نے ان محترم لوگول کو بیچالیا اور و ہاں سے طاکف پہنچادیا (عقد فرید ومسعودی) انہیں حالات کی بنایرا مام زین العابدین، اکثر فتذابن زبیرکا ذکرفر مایا کرتے تھے۔عالم الل سنت ،علامہ بنی لکھتے ہیں کہ ابوجز ہ ثمالی کا ایک بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور جاہا کہ آپ سے ملاقات کروں لیکن چونکہ آپ گھر کے اندر تھے اس لئے سو ادب بھتے ہوئے میں نے آواز ندری بھوڑی در کے بعد خود باہر تشریف لائے اور جھے ہمراہ لے کرایک جانب روانہ ہو گئے راہے میں آپ نے ایک دیوار کی طرف اٹنارہ کر کے فرمایا ،اے ابو تمزہ میں ایک دن بخت رخج والم میں اس دیوار سے فیک لگائے کھڑا تھا اورسوچ رہا تھا کہ ابن زبیر کے فتنہ سے بنی ہاشم کو کیونکر بچایا جائے ،اسٹے میں ایک شریف اور مقدس بزرگ شخر سے لباس میں ملبوس میرے یاس آئے اور کہنے لگے آخر کیوں پریشان کھڑے ہیں میں نے کہا جھے فتنا بن زبیر کاغم اوراسی کی فکر ہے وہ بولے''اے علی ابن الحسین گھراؤنہیں جوخداسے ڈرتا ہے خدااس کی مدد کرتا ہے جواس سے طلب کرتا ہے وہ اسے دیتا ہے ہیہ کہہ کروہ مقدس بزرگ میری نظروں سے فائب ہو گئے اور ہاتف فیبی نے آواز دی ''مذالخضر ناجاک'' کہ بیرجوآ پ سے باتیں کررہے تھے وہ جناب خصر علیہ السلام تھے۔ (نورالا بصارص ۱۲۹،مطالب اموّ ل ۲۶۴ شواہد النوت ١٤٨٥ كتاب چوده ستار ہے ٢٩٢ علامة عجم لحن كراروي) واضح موكدروايت برادران المل سنت کی ہے۔ ہمار سے نزد کی امام کا نکات کی ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔

# تاریخی حقیقت ۔۔۔۔سب سے برائے دشمن کا بیٹا مومن لکلا (معاوید بن بزید کی تخت شینی)

یز پد کے م نے کے بعداس کا بٹا ابولیل ،معاویہ بن بزید خلیفہ وقت بنا دیا گیا وہ اس عہد ہ کو قبول کرنے برراضی ندتھا۔ کیونکہ وہ فطر تا حضرت علی کی محبت پر پیدا ہوا تھا اوران کی اولا دکودوست رکھتا تھا، بروایت حبیب الیسراس نے لوگوں سے کہا کہ میرے لئے خلافت سز اواراور مناسب نہیں ہے۔ میں ضروری سمحتا ہوں کہ اس محاملہ میں میں تحصاری رہبری کروں اور بتا دوں کہ بیرمنصب کس کے لئے زیبا ہے۔سنو! امام زین العابدين موجود بين ان ميس كسي طرح كاكوئي عيب ثكالانبين جاسكتا وه اس كے حق دار اور مستحق بين تم لوگ ان ہے ملواور انہیں راضی کرو۔اگر چہ میں جانتا ہوں کہوہ اسے قبول نہ کریں گے۔مٹر ذا کرحسین لکھتے ہیں کہ ٣٢ هي معاويه بن يزيد كي بيعت شام شي ،عبدالله ابن زبير كي حجاز اوريمن من موكى اورعبيد الله ابن زياد عراق میں خلیفہ بن کیا۔معاویہ ابن یزید حلیم وسلیم الطبع جوان صالح تھا۔وہ اینے خاندان کی گراہیوں اور برائیوں کونفرت کی نظر سے دیکتا اور علی واولا دعلی کومستحق خلافت سجھتا تھا ( تاریخ اسلام جلداص سے ۳ ) علامہ معاصر قم طراز ہیں کہ ۱۲۳ھ میں بزیدم اتواس کا بیٹامعاویہ خلیفہ بنایا گیا۔اس نے جالیس روزاور بعض قول کےمطابق ۵ ماہ خلافت کی اوراس کے بعد خود خلع خلافت کر دیا اورائے کوخلافت سے الگ کرلیا۔اس طرح ایک روزمنبر پر چڑھ کر دیرتک خاموش بیٹھار ہا مجرکہا۔''لوگو! جھے تم لوگوں پر حکومت کرنے کی خواہش نہیں ہے کیونکہ میں تم لوگوں کی جس بات (ممراہی اور بے ایمانی) کونا پیند کرتا ہوں وہ معمولی درجہ کی نہیں بلکہ بہت بڑی ہےاور یہ بھی جانتا ہوں کہتم لوگ بھی جھے ناپند کرتے ہواس لئے میں تم لوگوں کی خلافت سے بدے عذاب میں جتلا اور گرفتار ہوں اور تم لوگ بھی میری حکومت کے سبب سے گمراہی کی سخت مصیبت میں یڑے ہو۔ سن او! کہمیرے دادا معاویہ نے اس خلافت کے لئے اس بزرگ سے جنگ وجدل کی جواس خلافت کے لئے اس سے کہیں زیادہ مزاوار اور ستی تھاور وہ حضرت اس خلافت کے لئے صرف معاویہ ہی نہیں بلکہ دوسر بےلوگوں سے بھی افضل تھے۔اس سبب سے کہ حضرت کو حضرت رسول خداً سے قرابت قریبہ حاصل تقی ۔حضرت کے فضائل بہت تھے خدا کے یہاں حضرت کوسب سے زیادہ تقرب حاصل تھا۔حضرت تمام صحابہ، مہاجرین سے زیادہ عظیم القدر، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ صاحب علم سب سے پہلے

ایمان لانے والے،سب سے اعلی اوراشرف درجدر کھنےوالے اورسب سے پہلے حفرت رسول خدا کی محبت حاصل کرنے والے تھے علاوہ ان فضائل ومنا قب کے وہ جناب حضرت رسول کے چیازاد بھائی ،حضرت کےداماداورحضرت کےدین بھائی تھےجن سےحضرت نے کی بارمواخات فرمائی۔ جناب حسنین جوانان اہل بہشت کے مردار اوراس امت میں سب سے افضل اور پروردہ رسول اور فاطمہ بتول کے دولال یعنی یاک و یا کیزہ درخت رسالت کے پھول تھے۔ان کے پدر بزرگوار حضرت علی بی تھے۔ایسے بزرگ سے میرا دادا جس طرح سر کشی برآ مادہ ہوا، اس کوتم لوگ خوب جانتے ہواور میرے داداکی وجہ سے تم لوگ جس مگراہی میں یڑے اس سے بھی تم لوگ بے خرجیں ہو یہاں تک کمیرے دادا کواس کے ارادہ میں کامیانی ہوئی اوراس کے دنیا کے سب کام بن گئے ، مگر جب اسکی اجل مختو م پہنچ گئی اور موت کے پنجوں نے اس کوایے شکنج میں کس لیا تو وہ اینے اعمال میں اس طرح کرفتار ہوکررہ گیا کہ اٹی قبر میں اکیلا پڑا ہے اور جو جوظلم کرچکا تھا ان سب کوایے سامنے پار ہاہے۔ اور جوشیطانیت وفرعونیت اس نے اختیار کر رکھی تھی ان سب کوایی آ کھوں سے دیکھ ر ہاہے پھر پی خلافت میرے باپ بزید کے سپر د ہوئی توجس گمراہی میں میرا دادا تھااس صلالت میں برد کرمیرا باب مجی خلیفہ بن بیٹھا اور تم لوگوں کی حکومت اینے ہاتھ میں لے لی حالا تکہ میراباب یزید بھی اپنی اسلام کش باتوں اور دین سوزحرکتوں اوراپنی روسیا ہیوں کیوجہ ہے کسی طرح اس کا اہل نہ تھا کہ حضرت رسول کریم کی امت کا خلیفہ اور ان کا سردار بن سکے۔ مروہ اپنی نفس برستی کی وجہ سے اس مراہی برآ مادہ ہو گیا۔ اور اس نے اسيخ غلط كامول كواج عاسم جماجس كے بعداس نے دنیا میں جوجوا تدهر كياس سے زماندوا قف ہے كماللہ سے مقابلہ اور سرکثی کرنے تک آ مادہ ہو گیا اور حضرت رسول کریم سے اتنی بغاوت کی کہ حضرت کی اولا دکا خون بہانے پر کمر باندھ لی۔ گراس کی مدت کم رہی اوراس کاظلم ختم ہو گیا وہ اینے اعمال کے مزے چھور ہاہے اور این گڑھے (قبرسے) لپٹا ہوا اورایع گناہوں کی بلاؤں میں پھنساہوا پڑا ہے۔ البتداس کی سفا کیوں کے نتیج جاری ہیں اوراس کی خونریز یوں کی علامتیں باقی ہیں اب وہ بھی وہاں پہنچ گیا جہاں کے لئے اپنے کرتو توں کا ذخیرہ مہیا کیا تھا۔اوراب اینے کیئے برنادم ہور ہاہے۔گر کب؟ جب کسی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں اوروہ اس عذاب میں برد کمیا کہ ہم لوگ اس کی موت کو بھول گئے اور اس کی جدائی برہمیں افسوس نہیں ہوتا بلکہ اس کا غم ہے کداب وہ کس آفت میں گرفنار ہے۔ کاش معلوم ہوجاتا کدوہاں اس نے کیا عذر تراشا اور پھراس سے كياكها كيا-كياده ايخ گنامول كے عذاب ميں ڈال ديا كيااورايے اعمال كى سزا بھكت رہاہے ميرا كمان تو يكي ہے کہ ایسانی ہوگا اس کے بعد گریہ اس کے گلو گیر ہو گیا اور وہ دیر تک روتا رہا اور زور زور سے چیختارہا۔ پھر پولا
اب میں اپنے ظالم خاندان بنی امیر کا تیسرا خلیفہ بنایا گیا ہوں حالاتکہ جولوگ بھے پر میرے دادا اور باپ کے
مظالم کی وجہ سے خضبنا ک ہیں ان کی تعدادان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو جھے سے راضی ہیں۔ بھائیو! میں تہ لوگوں کے گنا ہوں کے باراٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اور خداوہ دن بھی جھے نہ دکھائے کہ میں تم لوگوں کی
گراہیوں اور پرائیوں کے بار سے لدا ہوا اس کی درگاہ میں پہنچوں، اب تم لوگوں کوا پنی حکومت کے بار سے
میں اختیار ہے اسے جھے سے لے لواور جے پہند کروا پنا بادشاہ بنالو کہ میں نے تم لوگوں کی گردنوں سے اپنی بیجت اٹھالی۔ والسلام

جس منبر پر معاویہ ابن بزید خطبہ دے رہا تھا اس کے بیچے مروان بن تھم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ خطبہ ختم ہونے پر وہ بولا کیا حضرت بھر کی سنت جاری کرنے کا ارادہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے بعد خلافت کوشور کی کے حوالے کیا تھا، تم بھی اسے شور کی کے سپر دکرتے ہو۔ اس پر معاویہ بولا آپ بمیرے پاس سے تشریف لے جائیں کیا آپ جھے بھی میرے دین میں دھو کہ دینا چا بیخے ہیں۔ خدا کی تئم میں تم لوگوں کی خلافت کا کوئی مزہ نہیں پاتا۔ البتہ اس کی تلخیاں برابر چھور ہا ہوں جیسے لوگ بھڑ کے زمانہ میں شےویے ہی لوگوں کو میرے پاس بھی لاؤ۔ علاوہ بریں جس تاریخ سے انہوں نے اس خلافت کوشور کی کے سپر دکیا اور جس کو میرے پاس بھی لاؤ۔ علاوہ بریں جس تاریخ سے انہوں نے اس خلافت کوشور کی کے سپر دکیا اور جس بزرگ (حضرت علی کی عدالت میں کی قتم کا شبہہ کسی کو ہو بھی نہیں سکتا اس کو اس سے ہٹا دیا اس وقت سے دہ بھی ایسا کرنے کی وجہ سے کیا خلافت کوئی افر وبال کی چیز ہے تو میرے باپ نے اس سے نقصان اٹھایا اور گناہ بی کا ذخیرہ مہیا کیا اور اگر خلافت کوئی اور وبال کی چیز ہے تو میرے باپ کو اس سے جس قتصان اٹھایا اور گناہ بی کا ذخیرہ مہیا کیا اور اگر خلافت کوئی اور وبال کی چیز ہے تو میرے باپ کو اس سے جس قتصان اٹھایا اور گناہ بی کا ذخیرہ مہیا کیا اور اگر خلافت کوئی اور وبال کی چیز ہے تو میرے باپ کو اس سے جس قتصان اٹھایا اور گناہ بی کا فی کی گئی ہے۔ خدا کی تعم اگر خلافت کوئی اور وبال کی چیز ہے تو میرے باپ کو اس سے جس قتصان اٹھایا اور گناہ بی کا فیل کی خور کے تو میرے باپ کو اس سے جس قتصان اٹھایا کوئی کوئی کوئی ہے۔

یہ کہ کرمعاویہ مبرسے اتر آیا، پھراس کی ماں اور دوسرے دشتہ داراس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ رور ہاہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ کاش تو چیف ہی ہیں ختم ہوجا تا اور اس دن کی نوبت نہ آتی ۔ معاویہ نے کہا خدا کی تتم ہیں بھی ہیں تمنا کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ اگر میر سے رب نے جھے پر رحم نہیں کیا تو میری نجات کی طرح نہیں ہوسکتی اس کے بعد بنی امیہ اس کے استاد عرمقصوص سے کہنے گئے تو ہی نے معاویہ کو یہ با تیں سکھائی ہیں اور اس کو خلافت سے الگ کیا ہے اور علی اور اولا دعلی کی محبت اس کے دل میں رائخ کر دی ہے غرض اس نے ہم کو خلافت سے الگ کیا ہے اور علی اور اولا دعلی کی محبت اس کے دل میں رائخ کر دی ہے غرض اس نے ہم لوگوں کے جو عیوب ومظالم بیان کیئے ہیں ان سب کا باعث تو ہی ہے۔ اور تو بی نے ان بدعتوں کو اس کی نظر

میں پیندیدہ قرارد بدیاہے جس پراس نے خطبہ بیان کیا ہے۔ مقصوص نے جواب دیا خدا کی تم جھے سے اس کا کوئی واسط نہیں بلکہ وہ بچپن ہی سے حضرت علی کی محبت پر پیدا ہوا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس بے چارے کا کوئی عذر نہیں سنا اور قبر کھود کراسے زئدہ دفن کر دیا گیا۔ (تحریر الشہادتین ۲۰ ا، صواعق محرقہ ص ۱۲۲، حیوات الحیوان جلداص ۵۵، تاریخ خیس جلد ۲۵ سر ۲۳۲، تاریخ آئر کہ س ۱۳۹، چودہ ستارے ص ۲۹۲ تا ۲۹۷)

مورخ مسرز اکر حسین کھتے ہیں کہ اس کے بعد بنی اتمیہ نے معاویہ بن یزید کو بھی زہر سے شہید کر دیا اس کی عمر ۱۲ سال ۱۸ یوم کی تھی۔ اس کی خلافت کا زمانہ چار ماہ اور بروایتے چالیس یوم شار کیا جاتا ہے معاویہ ثانی کے ساتھ بنی امیہ کی سفیانی شاخ کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور مروانی شاخ کی داغ بیل پڑگئ معاویہ ثانی کے ساتھ بنی امیہ کی سفیانی شاخ کی تاریخ میں کھتے ہیں کہ معاویہ ابن یزید کے انتقال کے بعد شام میں بنی امیہ نے متفقہ طور پرمروان بن تھم کو خلیفہ بنالیا۔

مروان کی حکومت صرف ایک سال قائم رہی پھراس کے مرنے کے بعداس کالڑ کا عبدالملک ابن مروان خلیفہ وفت قرار دیا گیا۔ بیہ ہے خود ساختہ حکمرانوں کا سلسلہ جواد لی الامر کے معنی میں جمہوری طریقہ پر منتخب ہوتے چلے آئے ہیں۔

نوف: - اولی الامرک متعلق پہلے باب میں قرآن وفرمان رسول کی روثن میں تحریر کیا جا چکا ہے البت تاریخ کی روثنی میں چندم معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ ورسول کی اطاعت کی طرح اولی الامرک اطاعت بھی واجب قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ ورسول کے اٹکار کی طرح اولی الامرک اٹکار پر بھی وہی جو اللہ ورسول کے اٹکار پر جاری ہوتی ہے گرخود ساختہ اسلام کے پیروکاروں نے اپنی دنیاوی حکومت کو جائز قرار دینے کے لئے شرع حکم انوں کو جن کا رسول نے نام اور صفات کے ساتھ تعادف دنیاوی حکومت کو جائز قرار دینے کے لئے شرع حکم انوں کو جن کا رسول نے نام اور صفات کے ساتھ تعادف کروایا تھا چھوٹر کر دنیاوی اورخود ساختہ جمہوری طریقہ سے بزید جیسے فاسق و فاجر حکم انوں کو اپنالیا۔ عشل کے ایم موں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ دنیا کا کوئی حکم ان مسلمانوں پر غیر مسلم ہوتے ہیں۔ مثلاً انڈیا یا ہور بین مما لک کی فیصد مانے والے نہیں ہوتے اور اکثر عکم ان مسلمانوں پر غیر مسلم ہوتے ہیں۔ مثلاً انڈیا یا ہور بین مما لک کی طرح اور پھراگر پاکستان کو دیکھا جائے تو آ ہے کہمن میں دنیاوی حکم ان مدی نے جائیں تو ایوب خان کے طرف داروں کو موئن اور بخالفین کو کیا کہیں گے اسی طرح ہونے منیاء، بے نظیر، نواز شریف اور جو نیجو صاحب کے طرف داروں کو موئن اور بخالفین کو کیا کہیں گے اسی طرح ہونے منیاء، بے نظیر، نواز شریف اور جو نیجو صاحب کے طرف داروں کو موئن اور بخالفین کو کیا کہیں گے اسی طرح ہے کہ آن کل چارآ دیوں پر کمانڈ کرنے والا بھی

مرفض این آپ کواولی الامرسجھ بیٹا ہے

میرے بھائیو! اگر دنیاوی حکرانوں کو اولی الامرتسلیم کرلیا جائے تو شاید ہی چیچے کوئی مسلمان پچے۔ورنہ ہر شخص کے چند طرف داراور چند نخالف ہوتے ہیں اور یقیناً شرکی حکران جو کہ حقیقی اولی الامرقر آن وفر مان رسول سے منتخب ہوئے ہیں ان کے اٹکار پراللہ درسول کے اٹکار والا جرم عائد ہوتا ہے۔

## متفرق مسائل تاریخ کی روشنی میں

- ا) حضرت علی " کے اصحاب ثلاثہ کے ساتھ تعلقات استے ہی تھے کہ باب مدینہ العلم سے مشکل کے وقت شری مسائل یو چھتے تو حضرت اپنا فرض یورا کرتے ہوئے مسئلہ بتادیتے۔
  - ۲۔ حضرت علی نے حضور کے بعد جمعی کسی وقت کسی کی بیعت نہیں گی۔
- س۔ اہل بیٹ رسول میں سے بلکہ نی ہاشم میں سے کسی کے بھی اصحاب ٹلاشہ سے خوشگوار تعلقات نہیں تھے بلکہ سخت ترین مخالفت کا دورگز را۔
  - ۳۔ حفرت ام کلثوم بنت علی کا عقد محمد بن جعفر طیاڑ ہے ہوا تھا اور بیمنظمہ خاتون تاریخ کر بلا کا اہم حصرتھیں۔ گستا خان اہل بیٹ کا پر و پیگنڈ اکہ ان کا عقد خلیفہ دوم سے ہوا' نہایت گستا خانہ اور مجر مانہ فعل ہے۔
- ۵۔ غیرشیداپ خلفاء راشدین کو کشرت رائے کی روای دل کے ذریع کی جات کرتے ہیں۔ اگرا کشریت حق ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو کشریت مائی۔ ای طرح انبیاء میں سے کی ایک نبی کی مثال نہیں ملتی کہ اکثریت ان کی اطاعت گزار ہوئے تی کی مثال نہیں ملتی کہ کشر ان کی اطاعت گزار ہوئے تی کی مثال نہیں ملتی کہ ان کی اطاعت گزار ہوئے تی کہ حضور گرار سفیانی لشکر اور حضرت علی کے ساتھی سیکٹروں خلص صحابہ کے مقابلے میں ایک ہزار سفیانی لشکر اور حضرت علی کے ساتھی سیکٹروں خلص صحابہ کے مقابلے میں محاویہ کالاکھوں کالشکر کر بلا میں امام حسین کے اس جا شاروں کے مقابلے میں ایک بزیدی باطل پرست اگر اکثریت کی تو میں تو فرعون نمرود اور شداد جو انبیاء کے مقابلے میں تا کہ ہوئیں برق کہلا تیں۔ پھر قر آن کی م نے اکثریت کی رائے کو گراہ کن قرار دیا ہے۔ فرمان اللی اسرورہ زخرف آیت کے کہا تی ہے۔ '' یقینا ہم تمہارے پاس حق لے کرآئے کیکن تمہاری اکثریت تی کو نا لیندکر نے والی ہے۔''

میں جھتا ہوں کہ تھا کن کو چھپانا مجر مانہ فعل ہے۔ جن غلط فہیںوں سے لاکھوں مومن مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو بچکے ہیں' ان کواجا گر کرنے سے بی دنیاو آخرت میں سرخروئی ہے۔ بیالمیہ ہے کہ چندلوگ دنیا میں اکثریت کی تمایت حاصل کرنے کے لئے بڑے جنازے کے شوق میں تھا کن پر وقتی پردہ پوٹی کرتے ہیں۔ آخردوسری کتب تھا کن ظاہر کردیتی ہیں۔ اس سے بجائے اتحاد بڑھنے کے اور زیادہ مشکوک اور خطرناک صورت افتیار کرجاتا ہے۔ میں نے جب سے تاریخ میں پڑھا ہے کہ کا نتات کی عظیم ترین ہتی (حضور) کا مختصرترین جنازہ ہوا تو تہی کرلیا کہ کی مصالحت کو خاطر میں لائے بغیر تھا کن قلم بند کردینے چاہیں۔ چاہے میرے جنازے میں چاری آدی کیوں نہ ہوں۔

#### اللشيع سالتماس

اہل تشیع سے التماس ہے کہ وہ اپنے آپ کو هید علیٰ کہلوانے سے پہلے انتہائی مہذب جیدہ اور عمل صالح سے متعارف کروائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہروفت شکر اداکریں کہ رب رحمٰن نے ہمیں سخت ترین دشمنوں اور سازشی مخلوق کی سازشوں کے باوجود صراط متنقیم کے لئے حقیقی رہنماؤں کی رہنمائی عطافر مائی ہے اور انقلاب کر بلاسے سبتی حاصل کرتے ہوئے کہ جب تہمیں یقین ہوجائے کہتم حق پر ہوتو اس پر ڈٹ جانا چا ہے اور حضرات مون وہرگی طرح نونو میل تک بزیدیت کوتہدی تھی کردینا جا ہے۔

ے جنت کا مختر ترین راستہ جہاد میں ہے جہادخواہ اینے نفس کے فلاف ہویایز پدیت کے فلاف

نیز غیرشیعہ خلفائے راشدین کے القابات واعز ازات یا تو خود حاصل کئے ہیں یا پیرو کاروں نے عطا کئے ہیں اپیرو کاروں نے عطا کئے ہیں۔ تین شیعہ کے خلفائے راشدین کے تمام القابات واعز ازات حضور کے عطا کردہ ہیں۔ قرآنی دلیل کے ساتھ ساتھ احادیث و تاریخ کی متند کتب اس پر گواہ ہیں اور علم شریعت زہروتقو کی اطاعت رسول اور مجزات کے ذریعے دنیا پراپنے آپ کو حقیقی جانشین رسول ٹابت کیا ہے۔

#### تاریخی فیصلیہ

دورِ حاضر میں مسلمانان عالم میں دوسم کی شریعتیں نافذ اعمل ہیں۔ایک قرآنی احکامات اور قرآن کے موافق فرمان رسول کے مطابق جس برصرف اور صرف شیع عمل پیراہیں۔

اور دوسری قرآن سے متصادم روایات حضرت عمر کے قیاس کے مطابق خیالی اسلام پر بنی شریعت نافذ العمل ہے جس پراپنے اپنے قیاس کے مطابق بقیہ المفرقے عمل پیراہیں۔

میں اہل ایمان بھائیوں کے لئے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انشاء اللہ حضور کے بارہویں جانشین امام زمانہ کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ ہمیں بحر پور تیاری کرنی چاہیے۔ نئی صدی حقیقی اسلام کے دنیا پر چھا جانے اور خودساختہ قیاس پر بنی خیالی اسلام کے جانے کا وقت ہوگا۔ حق آیا اور باطل گیا۔

شیعہ فدہب کواس وجہ سے بھی خصوصیت حاصل ہے کہ اس کا ہر عمل فیرشیعہ مکا تب فکر میں مشترک ہے۔ مثلاً شیعہ کلہ میں حضرت علی کو اللہ تعالی کے ولی کے طور پر اقر ارکرتے ہیں اور فیر شیعہ اگر چرکلہ میں نہیں پڑھتے لیکن ولی مانتے ضرور ہیں۔ نماز جیسے شیعہ ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں اسی طرح فیرشیعہ اما مالک کے پیرو کار نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح فیرشیعہ کا ایک فرقہ رفع پدین بھی کرتا ہے اور ایک فرقہ دعائے تو تو جھی پڑھتا ہے اور یارسول اللہ مدد کے بھی قائل ہیں اور ایک جراب پر (پاؤں کے ) مسی کا بھی قائل ہے۔ فرقت بھی پڑھتا ہے اور یارسول اللہ مدد کے بھی قائل ہیں اور ایک جراب پر (پاؤں کے ) مسی کا بھی قائل ہے۔ فرقت بھی فرقہ رفعہ موص وقت ہیں قیام کے باوجود شیعہ کی طرح ایک اذان اور دوا قامت سے مشترک وقت میں نماز ظہر وعصر اور نماز مفرب وعشاء (اکھی) پڑھتے ہیں اور شیعہ کی طرح اہل سنت بھی اہل ہیت رسول پر دو ور بھی ہدائی ان نفل ہیت رسول پر اوجود بھی ہدائی ان نفلہ مور تا بھی کہ ایک کے بدف ہدنے ہیں۔ سب ل کر دعافر ما نمیں کہ اللہ تعالی ان کو بھی ہدائیت فرمائے اور مرافی قبل ہو کہ تو فی عطافر مائے۔ آسے پر چم اسلام کے ساتے ہیں قرآن کا اجتمام اور موافی قرآن روایات پڑھنی ہو کراکے ہوجائیں اور دنیاوی اور اخروی زندگی ایک ساتھ گزارنے کا اجتمام اور موافی قرآن روایات پڑھنی ہو کراکے ہوجائیں اور دنیاوی اور اخروی زندگی ایک ساتھ گزارنے کا اجتمام کریں۔

# اسلام میں پردے کی اہمیت اور فوائد

ادیانِ عالم میں اللہ کا پہند یدہ دین دین اسلام ہے جو کہ ایک عالمگیردین اور کھمل وائی نظام حیات پرمجیط ہے۔ جومعاشرے کے ہر پہلو کیلئے نظم وضبط اور اوّل سے ابدتک عزت، امن وسکون، بھلائی ،سلامتی اور کا میا بی کیماتھ اطاعت خداوندی کا درس دیتا ہے۔ ای طرح دیگر قوانین کیطرح تجاب جو کہ ایک بہترین، امیحے، پُرسکون اور پا کیزہ معاشرے کیلئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پردہ جو کہ عُد ود اللہ کا سرچشمہ ہے اورجسکی پاسداری سے انسان تمام تر بنیاوی خطرناک بیاریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یوں قو پردہ کے فوائد و نقصانات پر جبید علاء نے بوی بوی کتب تحریر کی جیں۔ مشرق اور مغربی معاشرے کے کچر اسلامی اور غیر اسلامی کچرک مواز نے کیما تھوکین میری کوشش ہے کہ شن اپنی کر ورخفیق اور مشاہدے کے مطابق پردے کا مفہوم مخفر الفاظ میں بیارے بہن بھائیوں کو نہیں اللہ تعالی کے فضل وکرم سے پردے کی اجمیت بہن بھائیوں کو ذبین نشین کروانے میں کا میاب ہو گیا تو امید ہے کہ تمام اسلامی بہن بھائی اپنی خی زندگی میں اپنے اپنے ظرف کے مطابق پردے کے فائد اور خرک نے کے فصانات سے آگاہ ہو جائیں گے۔

پردے کے عنوان سے اسلام کے بنیادی اور اساسی احکام جو کہ قرآن تھیم ھادی برحق رسول اور آئمہ طاہرین علیم السلام کے فرامین کی روشی میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔قرآن تھیم کی سورہ نورکی آیت 31 میں ارشادرب العزت ہورہاہے:

قل للمومنات يفضضن من ابصارمن ويحفظن فروجهن ولايبدي زينتهن الاما ظهرمنها وليضربن بخمر من على جيوبهن ولايبدين زينتهن الالبعو لتهن....

ا بے رسول ایمان دار مورتوں سے کہد جیئے کہ اپنی نظروں کو پنجی رکھیں، اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤسنگھار کے مقامات کونامحرموں پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر جوخود بخو د ظاہر ہوجا تا ہو (اور جیپ نہ سکتا ہو) اسکا گناہ نہیں اور اپنی اوڑھنوں کو (گھونگھٹ مار کے ) اپنے گریبانوں (سینوں) پر ڈالے رہیں۔ البتدا پنے شوہروں اور دیگر محرم افراد سے ...

یہاں اس نکتے کو بھی خوب بھی لینا چاہئیے کہ نامحرم مورت کے چہر سے ادر ہاتھوں پر نگاہ کا کرنا حرام مونا ایک مسئلہ ہے اور عورت کا اپنے ہاتھوں کو چھپانا ایک اور مسئلہ ہے۔ جب وجہ و کشین لینی چہر سے اور ہاتھوں کا کلائی تک چھپانا واجب ہوگا تو لازی طور پر نامحرم عورت کے چہر سے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں پر نگاہ کرنا بھی حرام ہوگا۔ (اس سلسلے کی مزید وضاحت کے لئے ملاحظہ فرمائے۔ فروع کافی ، جلد 5 صفحہ 521)

اس دور کے تمام علائے کرام اور فقعائے عظام کی رائے کے مطابق احتیاط واجب بیہ ہے کہ مرد نامحرم عورت کے چیرے، کلائی اور ہاتھ پر بھی نگاہ نہ کرے بلکہ بعض فقعاء تو اس کے حرام ہونے کی قوت سے خالی نہیں سجھتے۔

ایک اور آیت جس یس مجاب اور گورت کے پردے کا واجب ہونا بیان ہوا ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے۔ ارشاد ہوا:

يا ايهاالنبي قل لازواجك وبنا تك ونساء المومنين يدنين عليهن من

جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يوذين.

اے نی اپنی بیویوں، لڑکیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہد دیجئے کہ باہر نکلتے وقت اپنے (چہروں اور گردنوں) پر اپنی چا دروں کا گھونگھٹ لٹکا لیا کرو بیان کی (شرافت کی) پیچان کے واسطے بہت مناسب ہےتو اٹھیں کوئی چھیڑے گانہیں.....

بعض نے کہا کہ جلباب سے مرادایک جادریا عباہے جس سے تمام بدن جیپ جاتا ہے۔

تفیراین کیر میں حضرت ام سلم سے منقول ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو انسار کی عورتوں نے اون کی سیاہ چا درسر پر ڈالی جو کوئے کی شکل کی طرح تھی بیعورتیں ای حالت میں رسول کے پاس سے گزریں اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ اس پر راضی ہیں۔ کیونکہ سکوتِ رسول مجمی قول کی ماند ججت ہے۔

اس کےعلاوہ سنن ابن داود جلد 2 بصفحہ 182 پر بھی اسی منبوم کی حدیث نقل ہوئی ہے۔ یہاں پر اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ سیاہ رنگ کی جا در کارواج کب سے ہوا۔

پنیمبرگاارشادے:

جو شخص بھی نامحرم عورت کو (لذت کے ارادے سے )دیکھے گا تو بروز قیامت اس مرد کی آنکھوں

كوتش دوزخ كى مرخ سلاخول سے داغا جائيگا پھر تھم خداسے اس مردكوتش دوزخ يس پھينك ديا جائےگا۔ (جامع الاخبار صفحہ 93)

نيز آنخضرت كاارشادگرامى ب:

انسانی جسم کے ہراعضاء کازنا ہوتا ہے اور آنکھوں کازنانا محرم کودیکھنا ہے۔ (جامع الاخبار صفحہ 243) اسکے علاوہ آیارشاد فرماتے ہیں:

اشتد غضب الرحمن على امراة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها.

شوہردارعورت جباپ شوہر کے علاوہ کسی اور مردکونظر بحر کر مزے سے دیکھے تو خداوندر جمان اس پرشد پدغضبناک ہوتا ہے۔

# يبغيبراكرم كنظرمين بدترين عورت

جابر بن عبدالله انصاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے مجھ سے فرمایا: کیاتم چاہتے ہو کہ تصیں بدترین

عورتول كى پيچان بتاؤل؟ برترين عورتيل وه بين جن ميل بيد چنو خصلتيل بول:

- 1۔ ایک وہ عورت جوایئے خاندان میں ذکیل ہو
- 2\_ دوسرى دە مورت جوايئے شو بركى نسبت سركش اور مغرور مو
  - 3\_ تيسري وه عورت جونا زخرے والي مو۔
  - 4۔ چوتی دہ مورت جو کسی برے کام سے نہ ڈرتی ہو۔
- 5۔ پانچویں وہ عورت جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے پردے کی حفاظت نہ کرتی ہو!شوہر کی فرمانی دنہ کی خواہر کی ہواور نہ ہی فرمانی نہ کرتی ہواور نہ ہی شوہر کے عذر کو تبول کرتی ہواور نہ ہی شوہر کی لفز شوں کومعاف کرتی ہو۔ (دسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 18)

رسول فرماتے ہیں:

لاينبعى للمراة ان تجمرثوبها اذا من بيتها

عورت کے لئے مناسب نہیں کہ گھر سے باہر نگلنے پراپنے لباس کونمایاں کرے۔ (فروع کافی جلد 5 صفحہ 519)

#### نيز آنخضرت فرماتے ہيں:

#### ليس للنساء من سراةالطريق ولكن جنبيه

عورت کے لئے منا سب نہیں کہ وہ رائے کے ﴿ چلے (ایسا کرنا مروہ ہے بلکہ اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ رائے ہے کہ رائے ہے کہ وہ رائے ہے کہ رائے ہے کہ وہ رائے ہے کہ وہ رائے ہے کہ وہ رائے ہے کہ رائے ہے کہ رائے ہے کہ رائے ہے کہ وہ رائے ہے کہ رائے ہے

اس سے پہلے والے کامطالعہ فرمائے۔

حضرت على عليه السلام فرماتي بين:

ایک فخض، حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت جابی، حضرت فاطمہ زہرا پردے کے پیچے گئیں۔آنخضرت نے اپنی بٹی سے فرمایا بتم نے کیوں پردہ کرلیا جبکہ وہ نابینا ہے اور شمیں نہیں دیکھ سکتا؟

حضرت فاطمدز بڑانے فرمایا: اگرچہوہ جھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تواسے دیکھ سکتی ہوں اور ممکن ہے کہوں کے خشہوسونگھ لے۔ رسول خداً، فاطمہ زبراً کی اس بات سے ائتہائی خوش ہوئے اور فرمایا: اشھد انگ بضعة منی گوائی دیتا ہوں کتم میرے جسم کا کلڑا ہو۔ (نوادرالراوندی صفحہ 13)

جب بھی کوئی آپ بھسائے کے گھر میں دیوار کے سوراخ یا جہت پرسے کی حورت کے بدن یابال کود کھے یااس طرح کوئی حورت اپ بھسا بیمرد کے پوشیدہ رازکود کھے تو خدا کے لئے سراوار ہے کہ اس کود نیا میں مسلمانوں کے رازکوفاش کرنے والے منافقین کے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ ولم یعنو ج من اللدنیا حسیٰ یہ فیصلہ اللہ ویبدی عوراته للناظرین فی الاخوۃ اورالیا شخص اس وقت تک دنیا سے نہیں المصلے کا جب تک خداا سے رسوا کردے۔ اس کے علاوہ خدا آخرت میں اسکے پوشیدہ مقامات کوتما شاد کی خوالوں کیلئے آشکار کریگا۔

(جامع الاخبار صغه 93، بحارجلد 104 صغه 83)

#### برده اورعفت

عورتوں اور مردوں کے لئے نیک صفات میں سے ایک صفت حیاو پاک دامنی ہے۔ حیاسے مراد بیکہ انسان تن کے معاملے میں باکمال احرّ ام سرتسلیم ٹم کر دے۔ عفت لیتی اپنے نفس کی حفاظت کرنا، اپنے دامن کو گنا ہوں سے بچانا اور اس پر باقی رہنا۔

حضرت على فرماتے ہيں: الحیاء مفتاح کل خیو. شرم وحیاتمام نیکیوں کی چائی ہے (غرراالحکم مطابق نقل میزان الحکمہ جلد 2 صفحہ 564,562)

نيز فرماتے ہيں:

اعقل الناس كل خير انسانول من سب سے عاقل وہ ہے جوسب سے زیادہ ہا حیا ہو۔ اس سے پہلے كا حوالہ ملاحظ فرما ہے و دسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہيں:

سبب العفته الحياء حياكى وجرعفت اورياكدامنى ب

على قدر الحياء نكون العفته: عفت و پاكدامنى، اتنى بى بوتى ہے جتنى حيا بوتى ہے۔ امام جعفرصاد تَّل فرماتے ہيں:

لا ايمان لمن لا حياء له جسيس حيانه واسيس ايمان نيس!

حضرت امام محربا قرعلیه السلام کافرمان ہے:

ما عبدالله بشيىء افضل من عفة بطن و فرج

پیٹ اورشرم گاہ کوحرام سے محفوظ رکھنے سے بڑھ کر کسی اور چیز سے بندگی خدااور عبادت خدانہیں۔ (اصول کافی جلد 2 مفحہ 79)

حضرت امام سيرسجاد عليه السلام فرمات بين:

ما من شیبیء احب الی الله بعد معرفة من عفة البطن والفرج. الله تعالی کی معرفت کے بعداس کے زدیک شم کو حرام کی غذا سے بچانے اور شرم گاہ کی حفاظت

کرنے سے بڑھ کرکوئی اور چیز ہیں!

## حجاب اورغيرت

انسانی صفات میں ایک اچھی صفت فیرت ہے۔ فیرت یعنی انسان اپنی ناموس کی حفاظت کے سلسلے میں کوشش کرے۔ عورت کو چاہئے کہ اس معالمے میں واقعاستی کرے اور لا پروائی نہ کرے۔ یونہی آزادی سے بے پردہ نہ پھرے۔خود کو ذکیل اور پست قتم کے افراد کی نگاموں کا نشانہ نہ بننے دے بلکہ پردہ کرے۔ اپنی عزت اور آبروکا خیال رکھے اور اس طرح فیرت مند بنے کیوں کہ تجاب اور فیرت لازی ہیں۔ حضوراً رشاد فرماتے ہیں

كتب الله الجهاد علىٰ رجال امتى ، والغيرت علىٰ نساء امتى،

فمن صبرمنهم واحتسب،اعطاه الله اجر شهيد،

اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر جہاداور میری امت کی عورتوں پر غیرت کولازی قرار دیا۔ پس ان میں سے جو بھی صبر واستقامت سے کام لے گااورا پٹی ذمہ داری کا احساس کرے گا، تن تعالیٰ اسے شہید کا اجروثو اب عطافر مائے گا۔

(نوادرالراوندي ، صفحه 38 اور بحار جلد 103 صفحه 250)

روایت ہے کہ پنجبر نے سات گروہوں کوسات بری خصلتوں میں سے ایک بری خصلت کے پائے جانے کی دجہ سے لعنت کی ہے۔ جان میں سے ایک گروہ کا ذکر آپ نے یوں فرمایا ہے:

والمتعافل على زوجةوهوالديوث

اوروہ شوہرجوا پی ہوی کے سلسامیں فافل ہواورا سکے پردےاورعزت نفس کے بارے میں خیال ندر کھے تو ابیا شوہرد بوث (بغیرت) ہے اسکے بعد آپ نے فرمایا: دیوث کو آل کردو۔

(فقەالرضاصغى 33)

یہاں اس بات کی طرف توجد دلانی بھی ضروری ہے کہ جسطر ح مورت اپنے پردے کا خیال رکھنے کی ذمہ دار ہے اس طرح شوہر کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی ہوی کے لئے پردہ کرنے کے اسباب فراہم کرے۔ یہ بیوی کا حق ہے جوشو ہرکوادا کرنا چاہئے۔

رسول الله عنفرمايا: بيوى كاحق شوبريريب كرشوبرايى بيوى كوكهانافرابم كر\_\_اس كے لئے

پردے کے اسباب فراہم کرے۔اوراسے منہ بنا کر قبر آلود نگاہوں سے نہ دیکھے۔اگر شوہرنے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا تو خدا کی قتم اس نے بیوی کا حق اوا کر دیا۔ (بحار الانو ارجلد 103 ہفے 254)

#### بردے کا فلسفہ اور اسکے فائدے

حقیقت بہے کہ جب ہم اسلائ تجاب کا ہر پہلو سے جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیج پر وی ہے ہیں کہ پردے کا بیتھ عورتوں کیلئے سوفیمد ضروری ہے اور انسانی معاشرے کیلئے لازی ہے۔ پردہ عورت کی شخصیت کی حفاظت کا ضامن ہے اور بہ پرسکون اور صاف سخرامعاشرہ وجود ہیں لانے کے لئے ضروری ہے۔ پردے کا بیر محق بالکل اصولی اور منطق ہے۔ جس طرح کس بیاری کی روک تھام کے لئے پچھا احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں اور احتیاط کے زریعے بیاری سے بہتے کا مشورہ ڈاکٹر حضرات یقنی طور پردیتے ہیں اس طرح ایک معاشرے کو بیاری سے بچانے کے لئے اور اسے جو مسالم رکھنے کے لئے پردہ ضروری ہے۔ تاکہ معاشرے کا حجوج طور پر بیاری سے بچانے کی لئے اور اس کا اثر ہونا ضروری ہے اور ہم اس بحث کو علم و منطبق اور تج بات کی روثنی علی جو اس کی اور نے ہوئے بیان کریں گے۔

## پردے کے متعلق غیر شرعی فسلفہ

موجودہ دور میں ہم صبح شام مشاہدہ کررہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فحاثی، بداہ روی اور
بیردگی کا عضر تیزی سے سرایت کرتا جا رہا ہے۔ پھر دوشن خیال نام نہادفلنی یہ غیر حقیقی فلفہ بھیرتے نظر
آئے ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے نہ کہ بظاہر جسمانی خدو خال کا اسلئے بیضروری نہیں کہ عورت کو چا در اور چار
د بواری میں مقید کردیا جائے یہ فلفہ اور سوچ فیرشری، غیر حقیق، فیر فطری اور کمل طور پر کذب اور افتر اپھی ہے
د لواری میں مقید کردیا جائے یہ فلفہ اور سوچ فیرشری، غیر حقیق، غیر فطری اور کمل طور پر کذب اور افتر اپھی ہے
د لواری میں مقید کردیا جائے یہ فلفہ اور سوچ فیرشری میں عربانی عام ہواور عورت ایک جنس کی
صورت گلیوں، بازاروں اور دیگر عوامی مقامات پر نظے سراور پر ہند خدو خال کیسا تھا تھا کھیلیاں کرتی پھر ہے تو بیتینا
معاشرے میں فحاثی اور عربانی کوفروغ حاصل ہوگا۔ الہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بے جاتا ویل کرنے کے
معاشرے میں فحاثی اور عربانی کوفروغ حاصل ہوگا۔ الہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بے جاتا ویل کرنے کے
بائے نص صرت کوشلیم کیا جائے اور واضح قرآنی تھم کے بالمقابل نظر بیضرورت کے دائج الوقت فلفے سے
بیائے نص صرت کوشلیم کیا جائے اور واضح قرآنی تھم کے بالمقابل نظر بیضرورت کے دائج الوقت فلفے سے
بی بینز کی جائے۔

## ہوس پرست نگا ہیں اورعورت کی خودنما ئی

سب سے زیادہ اہم مسئلہ جس پر گہری توجہ دینے کی ضرورت ہوہ مردوں کی حول پرست نگائیں اور حورت کا ندر پایا جانے والاخود نمائی کا جذبہ ہے۔ مرد میں جنسی خواہشات کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ وہ عورت کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے۔ اگر مرد کے شہوائی جذب کی صحیح طریقے سے تسکین نہ ہوتو وہ شد بد لفرشوں سے دو چار ہو کرخودا پنے اور معاشر کی تباہی کا سامان کر سکتا ہے۔ جسطر ح آدی دولت جمع کرنے مقام و مرتبہ حاصل کرنے سے سیر نہیں ہوتا مرد جب عورت کود یکھتا ہے تو اس کی جنسی خواہشات کا جذب بھرک المحتا ہے۔ یہ چیز ہم انسانوں کے علاوہ دوسرے حیوانات میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ذیادہ تر خیوانات مادہ حیوانات کے بیچھے بھا گتے ہیں۔ علی حقیق اور تجرب سے یہ بات واضح ہو چی ہے کہ مردوں شرحیوانات مادہ حیوانات کے دوج کی ہے کہ مردوں میں عورت کو رقب سے نہ بات واضح ہو چی ہے کہ مردوں میں عورتوں سے زیادہ مجتنی خواہش ہوتی ہے۔

دوسری طرف مورت جس میں خودنمائی کا جذب بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر مورت میں پائے جانے والے اس جذب کی روک تھام کے لئے کوئی قانون نہ ہوتو عورت کے لئے جس حد تک ممکن ہوگا وہ خود کو برہنہ کر کے مردول کی توجہ بی طرف کرائے گی۔

تجربہ کارلوگ یہ جو کہتے ہیں کہ مورت اور مرد مثال آگ اور روئی کی ہے ،خواہ مُو اہ اور بلا وجہ نہیں کہتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایبا قانون ہونا چاہیے تا کہ روئی میں آگ نہ لگے۔لہذاان دونوں کے درمیان (بردے کی صورت میں) فاصلہ اس خطرے کودور کر سکتا ہے۔

پردے سے بڑھ کرکوئی اور چیز عورت کواس خطرے سے محفوظ نہیں رکھ سکتی زیادہ تر زنا بالجبراور
آبروریزی کے واقعات عورت کی بے پردگی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ بھی بیسننے بیس آبیا کہ کوئی با پردہ
لڑکی یا خاتون کوراستہ چلتے ہوئے اغواء کرلیا ہو یااس پردست درازی کی گئی ہو۔البتہ زیادہ تر یہی سننے بیس آتا
ہے کہ کسی خاتون یالڑکی کواخواء کرلیا گیا اور بعد بیس پتا چاتا ہے کہ وہ لڑکی بے پردہ تھی یااس نے سیچ طرح سے
لباس پہنا نہیں تھا جسکی خود نمائی کی وجہ سے دوسر سے مردول میں دلچیسی پیدا ہوئی نینجناً نوبت یہاں تک پہنے گئی۔
رسول اسی بات کی طرف نشائدی کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں:

المرئة عورة فاذا اخرجت استشرفها الشيطان

عورت،ایک شہوانی خطرہ ہے۔ پس جب بیگھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تھیر لیتا ہے اور اس میں نفوذ کرجاتا ہے۔ نفوذ کرجاتا ہے۔

جی ہاں عورت کا پیکر کچھائی طرح کا شہوت انگیز اور برائی کی طرف ابھارنے والا۔ بس اگرشیطان کے اثر کو قبول کرنے والا اگر پردے کے حصار میں ندر ہے قبلاشبہ اس سے خود اس کواور معاشرے کو کتنا نقصان پنچے گا! یکی وجہ ہے کہ بہت سے فتنہ و فساداور تباہی و بربادی کا آغاز عورت کی بے بوتا ہے

استعاری قوتیں اور دولت کے پجاری عورت کے ذریعے اپنی جیب بھرتے ہیں بیاوگ عورتوں کو برہند تصویریں ٹملی وژن، اخباروں، اور میگزینوں میں دکھا کر اپنا کاروبار چکاتے ہیں اور اس طرح روز بروز عورت کی عفت کو برباد کررہے ہیں۔ طاہرہے جیسے جیسے تیکس (sex) اور بے حیائی کو پھیلا یا جائیگا و بسے و بسے جوانوں میں شہوت کی آگ بحر کی جائیگی اور نتیج میں ان کی توانا کیاں، قوت حافظ، اور دیگر صلاحتیں عورت کی بے بردگی کی جعین پڑھ کر کیکس اور شہوت برسی کے قبرستان میں فن ہوتی چلی جا کیں گیا

ندہی رہنماؤں نے نامحرم مورت کیلیے مرد کے قریب آنے کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے اور اس بات کی تختی سے ممانعت کی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ:

ایک فخض حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس اپنے رشتہ داروں کے پاس موجود تھا۔ اس ا اثنا میں ایک بچی اس محفل میں آئی ، سب نے بچی کو پیار سے اپنے پاس بلایا۔ جب یہ بچی امام کے قریب آئی تو آپ نے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ پانچ سال کی ہے۔ پس امام نے اسے اپنے سے دور کردیا۔ (فروع کافی جلد صفحہ 533)

مردوں کی نظربازی ایک الی ہولناک خرابی ہے جسکے منتیج میں بہت سے گھر تباہ ہوجاتے ہیں۔ جب مرد کی نظر عورت کے بر ہندجسم پر پڑتی ہے اور او پر سے اسکے نازوادا اور چلنے کا ڈھنگ، انداز اور گفتگو کا طریقہ مشاہدہ کرتا ہے۔ نتیج میں بظاہریہ معمولی تنظر ہلاکت خیز عوادث کا سبب بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ تجزیہ نگاراور ماہرین اپنی تحقیق میں ہمیں اعداد وشار بتاتے ہیں کہ:

1962ء میں امریکہ کے دارالحکومت نیو یارک میں نظر بازی اور آ تکھیں لڑانے کے نتیج میں 22766ء میں امریکہ کے دارالحکومت نیویا یک میں 22766روڈا کیسیڈنٹ ہوئے۔اس منحوں عمل کے باعث ساٹھ فیصد طلاقیں ہوئیں اور میاں ہوگا ایک

دوسرے سے جدا ہو گئے اور اس کے منتج میں 5000 لڑائی جھڑ سے اور قل کی رپوٹیس ورج کی گئیں۔

بعض اوگ کہتے ہیں آگر ہوت پردے میں خدر ہے تواس سے مردوں کی شہوانی پیاس کم ہوجائے گی اور اس طرح یہ مشکل حل ہو جا کیگی! در حقیقت یہ بالکل بے بنیاد بات ہے ۔جیسا کہ مشاہدے اور اس طرح یہ مشکل حل ہو جا کیگی! در حقیقت یہ بالکل بے بنیاد بات ہے ۔جیسا کہ مشاہدے اور اعداد و شاہر ہوتا ہے کہ مرد جنتا زیادہ نامح م عورت کود کھتا ہے آئی ہی زیادہ اس کی جنسی پیاس پر حتی جہے ۔ اور وہ مرید بے حیائی کی طرف مائل ہوجاتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی مما لک اور امریکہ میں روز بروج جنسی بیاریوں کی روک تھام کے لئے ضروری ہے کہ ابتداء ہی سے عورت کو شہوت اور لذت کے ارادے سے خدد یکھا جائے۔

حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام اس بات كوواضح كرتے ہوئے يوں فرماتے ہيں:

النظر سهم من سهام ابليس مسموم وكم نظرةاورثت حسرةطويلة

نامحرم پر نگاہ کرنا الجیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے اور بہت ی الی نگا ہیں ہیں جن کے نتیج میں طولانی یاس وحسرت کا سامان ہوجا تا ہے۔

(وسائل الشیعہ جلد 14 مبغہ 138)

جی ہاں نامحرم کونظر مجرکر دیکھنا آ دمی کو بدعواس اور بے اختیار بنادیتا ہے اور وہ شیطان کے جال میں اس طرح بچنس جاتا ہے کہ پھر نکلنا اسکے بس میں نہیں رہتا اور نبابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بس اس وجہ سے اسلام میں پردے کی اہمیت کا اندازہ ہوجاتا ہے اور یہ بچھنے میں مدد لمتی ہے کہ نگا ہوں کی حفاظت، مختلف انحوافات اور برائیوں سے بچانے کے لئے کتی ضروری ہے۔

## شادى فطرى اورشرع حل

جس طرح جنسی آزادی مسائل کو پڑھانے اور انحرافات میں اضافے کا سبب ہے اس طرح شادی سے عرومیت بھی انحراف کا باعث ہے۔ بعض مغربی عما لک میں جنسی آزادی کے بیتیج میں نوبت یہاں تک بی بی گئی کہ لڑکے خود آپس میں شادی کرنے گئے! یاو ہاں پرلواطت کو قانونی طور پر سیح قرار دے دیا گیا!!اس سے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرد وعورت جنسی آزادی کے خطرات اور معز اثرات، شادی سے محرومیت کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔

اسلام ان دونوں انح افی وجو ہات سے بچنے کے لئے فطری اور شرع حل، جلدی شادی کی صورت

میں پیش کرتا ہے۔اسلام اپنے ماننے والوں کوشادی کے مقدس بندھن میں بندھنے کی دعوت دیتا ہے۔اس سلسلے میں چند باتیں ملاحظ فرمایئے۔

پیغیرا کرم کاارشادگرای ہے:

دوز خیوں کی بڑی تعدادان مردوں کی ہوگی جنہوں نے شادی نہیں کی ہوگی اور تھھارے بدترین مرد وہ ہیں جو بغیر بیوی کے رہیں۔ (وسائل الشیعہ ،جلد 14 صفحہ 7)

شادی ایک از دواجی حیثیت ایک طبعی اور قدرتی امرے۔ بیسلسله تمام موجودات میں پایاجاتا ہے۔ اس کی مخالفت فطرت کی مخالفت ہے۔ سور قیسین کی آیت نمبر 36 میں ہے۔

سبحان الذي خلق الازواج كلهما مما تنبت الارض ومسن انسفسهسم ومسمسا لا يسعسلسمون

وہ (ہرعیب سے) پاک صاف ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیز ول کے اور خودان چیز ول کے اوران لوگوں کے اوران چیز ول کے جن کی انہیں خرنہیں سب کے جوڑے پیدا کئے۔

الله تعالی نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں طلق فرمایا ہے اور اے انسان مجھے بھی جوڑے کی صورت میں طلق کیا ہے اور اے انسان مجھے بھی جوڑے کی صورت میں طلق کیا ہے ایک چیزیں جو ابھی تک تمھاری بچھ میں نہیں آسکی ہیں مثلا الیکٹرکٹی میں بھی مثبت اور منفی دو پہلو ہوتے ہیں۔ البتہ انسان کے لئے ضروری ہے وہ از دوائی حیثیت میں آنے کے بعدا یک دوسرے کا محافظ ہو۔ سورة البقرة آیت نمبر 186 میں ہے:

من لباس لكم وانتم لباس لهن لين تحماري يويان تحمارالباس بين اورتم ان كالباس بور

آیت پیس میاں بیوی کوایک دومرے کالباس کہا گیا ہے۔ لفظ لباس سے ایک اچھے اورائم معنی کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کومر دی اور گرمی سے بچاتا ہے اور اس کے عبوں کو چھپاتا ہے ای طرح میاں بیوی دونوں جب ایک دومرے کے لئے لباس ہیں تو انھیں بھی ایک دومرے کا محافظ ہونا چاہیے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے لئے زینت کر ہو اس سے اس پیس موجود خود نمائی کے جذبے کی تسکین بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح وہ اپنے شوہر کو دومری عورت کی ہوس سے محفوظ رکھ سکے گی۔ اسی طرح شوہر کودومری عورت کی ہوس سے محفوظ رکھ سکے گی۔ اسی طرح شوہر کودومری عورت کی ہوس سے محفوظ رکھ سکے گی۔ اسی طرح شوہر کودومری عورت کی ہوت سے محفوظ رکھ سکے گی۔ اسی طرح شوہر کودومری عورت کی ہوت سے محفوظ رکھ سکے گی۔ اسی طرح شوہر کو بھی کہ دوہ اپنی بیوی کی طرف سے فافل ندر ہے اور اس سلسلے میں کوتا ہی نہ کرے۔ اسلام میں اسکی ندمت کی گئی ہے۔ مرد کوچا ہی کہ اپنا خیال رکھے اور ایسے اقدامات کرے جس کی وجہ سے اسکی بیوی اس سے اتعلق نہ

مونے یائے اوراس طرح اپنی ہوی کو مخرف مونے سے بچائے۔

روایت پس ہے کہ ایک مرتبہ حسن بن جھم امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت پس آئے تواس نے دیکھا آپ علیہ السلام اپنی داڑھی پر خضاب فرمارہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے اس بس سیاہ رنگ ملایا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں! مرد کے خضاب اور زینت کی وجہ سے اس کی ہوی اور زیادہ باعفت ہو جاتی ہے۔ اور بعض مور تیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے شوہر زیب وزینت نہیں کرتے اپنی عفت اور پاکدامنی موابیع میں۔

(فروع کافی جلد 5 صفحہ 567)

اسلام میں ازدوائی حیثیت کی حفاظت کے لئے بڑے اہم اوردقیق قواعداور ضوابط بتائے گئے ہیں ۔ ان قوائد پراچھی طرح توجد یے کی ضرورت ہے۔اسلام کی نظر میں اگر مردکی ایک سے زیادہ ہویاں ہوں تو اسے چارراتوں میں سے ایک رات اپنی عقددائی والی ہوی کے پاس ہونا چاہیے بلکہ اگرایک ہوتواس کا بھی یہی عظم ہے۔

المام جعفرصادق اسيخ آباؤاجداد كذريع في فرات بي كريفيراكرم في ارشادفرمايا:

کسی بھی مسلمان کواسلام قبول کرنے کے بعداس دنیا میں اس سے زیادہ فائدہ اور کسی چیز سے نہیں ہوسکتا کہ اسکی مسلمان بیوی ان صفات کی حامل ہے:

- 1۔ ده بوی الی ہوکہ جب بھی اس کود کھے تو خوش ہوجائے
- 2۔ جب بھی اسے کوئی تھم دے تووہ اس کی اطاعت کرے
- 3۔ اور جب شوہر گھر سے باہر جائے تواس کی عدم موجودگی میں وہ بیوی اپنی عزت وعفت اور اپنے شوہر کی عزت وعفت اور اپنے شوہر کی عزت و آبر واور مال کی حفاظت کرے۔ (وسائل الشیعہ ،جلد 14 صفحہ 513)

حضرت ابراهیم علیه السلام نے پروردگار عالم کے حضور اپنی ایک زوجہ کی بداخلاقی کا شکوہ کیا تو خداوندعالم نے ان پروی نازل فرمائی:

اس قتم کی عورت ٹیڑھی ہڈی کی مانند ہے اگرتم اسے سیدھا کرنا چا ہو گے تو بیتم سے ٹوٹ جائے گی اوراسے اس کے حال پرچھوڑ دو گے تو اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے لہذا صبر قتل سے کام لو

(فروع كافي جلد 5 صفحه 518)

4۔ نامحرم سے نازنخ سے بات کرنا یازم و ملائم لیجے میں گفتگو کرناعورت کے لئے جائز نہیں ہے۔

(اوریا فی جملوں سے زیادہ نامحرم سے باتیں کرنا مروہ ہے)

عورتوں کوروئی اوراون کا تناسکھا وَاوراخیں سورۃ نور کی تعلیم دو (کیوں کہ اس سورۃ میں پردے سے متعلق آیت ہے) عورتوں کا بہترین مشغلہ کا تناہے اورانہیں گھر کی بالائی منزل پر ندرکھواور سورۃ یوسف کی تعلیم نددو کیوں کہ بیسورۃ عورتوں کے فتنے اور بیجان کا باعث ہے۔

تعلیم نددو کیوں کہ بیسورۃ عورتوں کے فتنے اور بیجان کا باعث ہے۔

تغلیم نددو کیوں کہ بیسورۃ عورتوں کے فتنے اور بیجان کا باعث ہے۔

تغلیم نورالثقلین جلد 3 مفحہ 567 ،فروع کا فی جلد 5 صفحہ 516 ،وسائل جلد 14 ،صفحہ 127)

حضرت محر کے ارشاد فرمایا: جو شخص خدااورروز قیامت پرایمان رکھتا ہواہے الی جگہ نہیں سونا چاہئیے جہاں نامحرم عورت اسکی سانس لینے کی آواز نے! لیمنی عورتوں کے ساتھ تنہائی میں مت تخرو۔

( بحارالانوارجلد 104 ، صفحه 50 )

رسول اللہ ہے عورت کے اولیاء (لینی جنہیں شری طور پرسر پرستی کا حق ہو) کی اجازت کے بغیر مرد کو کسی عورت کے گھریش داخل ہونے ہے منع فر مایا ہے۔ ( فروع کا فی جلد 5 ، صفحہ 528) اور سورۃ نور کی آیات 27 اور 28 میں آیا ہے کہ س کے گھریش صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر داخل ہونا جا ئزنہیں ہے۔

مردکاعورت کو پیچے کی طرف سے دیکھنا (اگر چہورت باپردہ ہوتب بھی مکروہ ہے)امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحافی ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے بوچھا: ایک عورت جارہی ہے اور مرد پیچے سے دیکھ لیتا ہے قاس میں کوئی حرج ہے؟

امام جعفرصادق عليه السلام في ارشاد فرمايا:

'' آیاتم بیپندکرتے ہو کہ کوئی مردتمعاری بیوی کو (اس طرح) دیکھے؟'' میں نے جواب دیا بنیں!

آپ نے فرمایا: پس جوتم اینے لئے پند کرتے ہووہ ی دوسروں کے لئے پند کرو۔

(وسائل الشيعه جلد 14 مفحه 145)

مسلمان عورت کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنا بدن غیر مسلم کے سامنے ظاہر کرے۔حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: مسلمان عورت کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنا جسم یہودی اور نصرانی عورت کے سامنے (حمام وغیرہ) میں ظاہر کرے، کیوں کہ بیعورت اپنے شوہر سے اسکاذکر کر گیگی۔

عورت کے سامنے (حمام وغیرہ) میں ظاہر کرے، کیوں کہ بیعورت اپنے شوہر سے اسکاذکر کر گیگی۔

(فروع کانی جلد 5 صفحہ 145)

یہاں تک کدرسول نے اس بات کی ممانعت کرتے ہوئے فر مایا: مسلمان عورت اس عورت کیما تھ بھی ندرہے جواس کے اوصاف اپنے شو ہر کو بتائے کیوں کہ جب وہ عورت اپنے شو ہر سے اس کے اوصاف بیان کرے گی تو گورت کے اعضاء کود کی لیا ہو۔
بیان کرے گی تو گویا ایما بی ہے جیسے دوسری عورت کے شو ہرنے پہلی عورت کے اعضاء کود کی لیا ہو۔
(تفیرابن کثیر جلد 3 صفحہ 284)

بعض مفسرین نے سورہ نور کی آیت 31 کے لفظ نسائھن کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت کی روسے مومنات صرف مسلمان مورتوں کے سامنے پردہ نہ کرنے کی مجاز ہیں اوران کے لئے غیر مسلم عورتوں خصوصاً مشرک عورتوں کے سامنے اسلامی پردے کوڑک کرنا جا زنہیں ہے۔

وہ اعضاء جونا محرم مورت سے جدا ہو گئے ہوں ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شادی نہ کرنے کی وجہ سے حرام میں جتلا ہور ہا ہو تو اسکے لئے شادی کرنا واجب ہے۔ مستحب ہے کہ مرد جوان عورت کوسلام نہ کرے اور اگر کوئی عورت جس جگہ بیٹھی ہوتو پھروہاں سے اٹھ جائے تو جب تک وہ جگہ گرم ہے وہ وہاں نہ بیٹھے۔ (وسائل الشیعہ جلد 14، ابواب النکاح)

مستحب ہے کہ عورت نماز میں قیام کی حالت میں اپنے پاؤں ملا کر کھڑی ہو،رکوئ کے موقع پر مرد اپنے ہاتھ کھٹنوں پر رکھیں جب کہ عورت اپنے ہاتھ رانوں پر رکھے اور سجدے میں عورت اپنے جسم کے تمام اعضاءکوآ کیں میں سمیٹ (ملاکر) رکھے۔

مبحد خانہ خدا ہے اور بیرعبادت کے لئے مخصوص ہے لیکن بہتر ہے کہ بورت گھر میں بلکہ گھر کے ایسے کمرے میں جوسب سے پیچھے ہونماز پڑھے۔ ہاں البنۃ اگروہ خود کونامحرم سے مکمل طور پرمحفوظ رکھ سکے تو بہتر ہے کہ مجدمیں نماز پڑھے۔

عورت کوچا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنا پوراجہم یہاں تک کہ بالوں کوہمی چھپائے۔اگروہ نامحرم کی نگاہ سے محفوظ ہوتو اپنا چہرہ، کلائی تک ہاتھ اور شخنے تک پاؤں کھلار کھ سکتی ہے۔ (عروۃ الوقی فی الستر والساتر) اسلامی احکام کی رو سے مستحب ہے کہ جب نچے دس سال (اور بعض روا یتوں کے مطابق چھ سال) کے ہوجا کیں تو ایک بستر پر نہ سو کیں (خواہ وہ بہن بھائی ہوں)۔ بلکہ ان کے بستر وں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہئے۔ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق مرد کیلئے چھ سال سے بوی نامحرم بچی کو کود لینا اور پیار کرنا اسلام نے ان مردوں کیلیے جوشادی کرنے کی قدرت نہیں رکھتے مستحب قرار دیا ہے کہ روزے رکھیں اوراینے بال بڑھا کیں۔ ( کیوں کہ ان دونوں کا موں سے جنبی خواہشات میں کی ہوتی ہے)

نامحرم مرد وعورت کا ایسے مقام پر رہنا جہاں کوئی اور نہ ہواور نہ بی کوئی آتا جاتا ہوشع ہے خواہ وہ عبادت میں ہی کیوں نہ مشغول ہوں۔ (توضیح المسائل محشی مسالہ۔54۔24)

مرد کاعورت کی شباہت اختیار کرنا اور اس طرح عورت کا مرد کی شباہت اختیار کرنا قبیع کا موں میں سے ہے۔رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: جارگروہ ایسے ہیں جن بررات دن خدا کی لعنت ہوتی رہتی ہے:

1\_ وهمرد جوعورتول کی شاہت اختیار کریں۔ 2\_ وهورتیں جومردول کی شاہت اختیار کریں۔

3۔ وہ لوگ جو جانوروں سے جنسی تعلقات قائم کریں۔ 4۔ لواطت کرنے والے۔

پہلے دوگر ہوں کا تذکرہ کماب الشرائع کے صفحہ 602 پران الفاظ میں موجود ہے کہ آنخضرت نے

#### ارشادفرمایا:

لعن الله المتشبهيس من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال

الله تعالی ایسے مردول پر لعنت کرتا ہے جو مورتوں سے شاہت اختیار کریں اور ای طرح مورتوں پر لعنت کرتا ہے جومردوں سے شاہت اختیار کریں۔

عورتوں سے زیادہ بات چیت کرنے کی تخق سے نہی کی گئی ہے اس طرح عورت کے لئے باریک لباس پہننے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ پیغیبرا کرم نے ارشاد فر مایا کہ چار چیزیں دلوں کومردہ کر دیتی ہیں ان میں سے عورتوں سے زیادہ بات چیت کرنا ہے۔

نیز آنخضرت کنے فرمایا:دوگروہ ایسے آتش جہنم میں جانے والے ہیں جن کیلیے میں کوئی فکر نہیں کروں گا:

ایک ده گرده ب جوتازیاند لے کرلوگوں کواذیت پہنچا تا ہے۔

نیز آنخضرت کے لئے میں کوئی گلر نہیں کروں گا:

د دسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جولباس تو پہنتی ہوں گی لیکن (باریک ہونے کی دجہ سے ) وہ برہنہ

موں گی۔ کاسیات عاریات بیر مورتیں شہوت کی طرف مائل ہوتی ہیں اور مردوں کی توجدا پنی جانب کرتی ہیں اور اپنے بالوں کوسر پراونٹ کے کوہان کی طرح مخصوص انداز میں بناتی ہیں۔ بیر مورتیں ند صرف بیر کہ جنت میں نہیں جا کیس کی لیکہ جنت کی خوشبو جو کہ انتہائی دور سے سوتھی جاسکتی ہے نہ سوتگھ سکے گی۔

آنخضرت نے دوموروں کے درمیان چلنے سے منع فر مایا ہے۔

یغیبرا کرم کی جانب سے تاکید کی گئی ہے کہ مرداور عورت آپس میں آزادانہ باہمی میل جول نہ رکھیں (آفس ہویا اسکول کالج انہیں ساتھ میں کرسیوں پڑئیں بیٹھنا چاہئے ) کیوں کہ اگر بیاس طرح کا میل جول رکھیں گے توانہیں دردلاحق ہوجائے گا جہ کا کوئی علاج نہیں ہو سکے گا۔ (مراة النساء سنجہ 140)

مردنامحرم مورت کا فوٹونیں تھینچ سکتا۔ادرنامحرم عورت کو پہچا نتا ہوتو اس کا فوٹو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ادر الیم تصویر دں کا دیکھنا بھی جا تزنمیں ہے جو جنسی شہوت کوا بھارنے کا باعث ہوں۔ ( توشیح المسائل )

نامحرم مورت سے بنی نداق کرنے کی تخق سے ممانعت کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ابو بصیر بیان فرماتے ہیں: کو فدیش ایک مورت میرے پاس آتی تھی ہیں اسے قرآن کی قرائت سکھا تا تھا ای دوران میں نے اس سے نداق میں ایک جملہ کہ دیا۔ اسکے بعد جب میں مدینہ گیا اور وہاں میں نے امام محمہ باقر علیہ السلام کی ضدمت اقدس میں حاضری دی تو انہوں نے جھے تئمیہ کرتے ہوئے فرمایا: جو تھی بھی تنہائی میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے خداو ندمتعال اس برکوئی توج نمیں دیتا۔

ين كريس في الناسر شرم سے جمكاليا۔ امامليه السلام في مايا:

توبرکروکدابتم دوبارہ نامحرم سے فدا ق نہیں کروگے۔ (بحار الانوار 46 صفحہ 247)

ان بعض احکامات پرنظر ڈالنے سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ اسلام کے قوانین کتنے دقیق ہیں اور پردے کے اسلامی تھم کا خیال ندر کھنے کے کتنے نقصانات ہیں اور اسلام میں پردے کا تھم اس لئے ہے تا کہ عورت باعفت اور یاک دامن رہ سکے۔

اسبات کی مزید وضاحت کیلئے رسول اللہ کے ارشاد پرخور کرنا چاہیے، آپ فرماتے ہیں: جب شیطان کو کسی کام میں مشکل پیش آتی ہے تو وہ مورت کے ذریعے اس میں داخل ہوتا ہے چنانچہ وہ کام اسکے لئے آسان ہوجاتا ہے۔ لینی اس طرح شیطان اپنا مقصد آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔

## پردہ ہی خاندان اور معاشرے کا محافظ ہے

میاں بیوی کے درمیان اکثر اس وجہ سے ناچاتی پیدا ہوجاتی ہے کہ بیوی پردہ نہیں کرتی اور اپنی عفت کی حفاظت سے لا پرواہی کرتی ہے اور جب با ہر کسی کی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ بھی کسی اور کوچا ہے گئی ہے اور اپنادل ہار پڑھتی ہے پھر آ ہستہ آ ہستہ اپنے شو ہر سے پھچتی چلی جاتی ہے اور بالآ خرشو ہر سے لڑنے جھڑنے لگتی ہے تا کہ وہ اسے طلاق دے دے۔

طلاق کے سلیے میں کئے جانے والے اعداد و شار کا جائزہ لینے سے پید چاتا ہے کہ بعض طلاقوں کی نوعیت کچھ یوں ہوتی ہے کہ شروع میں شوہر کچھ عرصہ تک بید کھتا ہے کہ اس کی بیوی ڈراڈراس بات پرنارا فن ہوجاتی ہوجاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر اس سے لڑنے گئی ہے۔ پھر بعد میں تحقیق کرنے سے پید چاتا ہے کہ بدراہ دوی کی وجہ سے وہ اپنے عزیز وں میں سے کسی کو لیند کرنے گئی ہے اس کے بعدوہ اپنے شوہر کے خلاف ہائی کورٹ میں مقدمہ کردیتی ہے (اور طلاق کا مطالبہ کردیتی ہے) اور بالاخروہ کورٹ میں اس بات کا اقرار بھی کر کیتی ہے۔

(میگڑین '' اطلاعات' شارہ نمبراے 'اا)

اورائے بھس بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ خاندان کی تباہی اوراز دواتی زندگی کا خلفشار شو ہر کیطر ف سے ہوتا ہے۔ جب وہ باہر بے پردہ مورتوں کود کھنا ہے تو آ ہستہ آ ہستہ اسکی توجہ اپنے گھر کی طرف سے ہنے گئی ہے اور وہ اپنی بیوی سے اتعلق سا ہوجا تا ہے۔ وہ مجت گھر سے باہرلٹانے لگتا ہے اور یہی چیز میاں بیوی کے

تعلقات کوخراب کرنے کا سبب بن جاتی ہے اور آخر کا راسکا نتیجہ طلاق اور جدائی کیصورت میں فاہر ہوتا ہے۔ خوب غور کرنا چاہئے کہ بے پردگی اور اسلامی پردے سے دوری ، شوہر کے گڑنے کا سبب بنی ہے۔

# عورت كيليئ آزادي كي حد

حضرت علی علیہ السلام عورت کی آزادی کی حد کے بارے میں اپنے فرزند امام حس کو تھیجت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں:

واياك و مشاورة النسآء فان رابهن الى افن و عزمهن من ابصارهن بححابك اياهن فان شدة الححاب ابقى عليهن و ليس خروجهن باشد من ادخالك من لا يوثق به عليهن، وان استطعت ان لا يعرفن غيره فافعل ولا تمدك المراة من رمرها ما حاوز نفسها فان المراة ريحانة و ليست بقهر مانة ولا رتعد بكرا متها نفسها، ولا تطمعها في ان تشفع بغيرها، واياك التغاير ني غير موضع غيرة فان ذلك يدعوا الصحيحة الى السقم والبرينة الى الريب

عورتوں سے ہرگر مشورہ نہ لو کیونکہ انگی رائے کمز وراور ارادہ ست ہوتا ہے۔ انہیں پر دہ میں بٹھا کر ان کی آ تکھوں کوتا کے جھا تک سے روکو کیونکہ پر دہ کی تختی انگی عزت وآ پر دکو پر قر ارر کھنے والی ہے، انکا گھروں سے نکلنا اس سے ذیادہ خطرنا ک نہیں ہوتا چتنا کسی نا قائل اعتاد کو گھر میں آئے دینا اور اگر بن پڑ ہے تو ایسا کرو کہ تہمار سے فلاوہ کسی اور کو وہ پیچانتی ہی نہ ہوں عورتوں کواس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسر سے اختیارات نہ سو نپو کیونکہ عورت ایک چھول ہے وہ کا رفر ما اور حکمران نہیں ہے۔ اسکا پاس ولحاظ اسکی ذات سے آگے نہ بڑھا کو اور بیہ حصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے گئے۔ بے کل شہوبہ گمانی کا اظہار نہ کروکہ اس سے نیک چلن اور یا کہاز عورت بھی بے راہ روی اور بدکر داری کی راہ د کیے لیتی ہے۔

( نج البلاغه، خطبها ۱۳، اردوتر جمه علامه فتى جعفر حسين ، صغحه ۹۹ ۵ )

حضرت علی کی نفیحت سے عورت کی آزادی کی حد کا بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے ادر ساتھ ہی بیا ہا ہی واضح ہوجاتی ہے کہ عورت کوحد سے زیادہ آزادی نہ دینے کا مقصد خودا سکی عفت کومخوظ رکھنا ہے۔اس سے نہ صرف یہ کہ خاندان تباہ ہونے سے محفوظ رہیں گے بلکہ خود مورتوں کیلئے اجہا گی اعتبار سے مفید ہوگا اسطر ح مورت کمل اسلامی پردہ کر کے خود کو گھٹیا اور ہوس پرست مردوں کی نگا ہوں سے محفوظ رکھ سکے گی اورا یسے افراد کو بگڑنے کا موقع فراہم نہیں ہوگا۔ عورت کی بے بردگ اور بے حیائی سے اچھے بھلے مرد بھی تباہی کا شکار ہوجاتے ہیں۔

# برده اورنسل كانتحفظ

اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مغربی دنیا میں بے پردگی اور بے راہ روی بڑھتی جارہی ہے اور مردو

زن کے ناجائز تعلقات قائم ہورہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیج میں پیدا ہونے والے رنج والم اور
پریشانیاں کس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ناجائز تعلقات کے ختیج میں سلیں آلودہ ہورہی ہیں اور اسکے باعث
اسقاط حمل، ناجائز اور فیرقانونی بچوں کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے۔ افسوس کیما تھ بیہ کہ آج دنیا کی
بیحالت، مورت کی عصمت اور پا کدامنی سے دوری اور اسلامی پردے کا خیال ندر کھنے کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ جم جب اس سلط میں اعداد شار کا جائزہ لیتے ہیں تو بیمائل اور پریشانیاں ان اسلامی ممالک میں کہ جہاں پردے کا خیال نہیں رکھا
جہاں پردے کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے مقابلے میں ان اسلامی مملکتوں میں کہ جہاں پردے کا خیال نہیں رکھا
جاتا ہے ذیادہ ہیں۔

امریکہ میں ہونے والی حالیہ تحقیقاتی اعداد و ثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ دس سال پہلے کے مقابلے میں غیرقانونی بچوں کی تعداد میں ہے فیصدا ضافہ ہو چکا ہے۔

بلاشبہ اس فتم کے غیر قانونی اور ناجائز بیج جن کا سر پرست نہیں ہے۔ معاشر سے کیلئے ایک بڑا مسئلہ ہیں۔ ان کا وجود قانونی انحراف اور بے راہ روی کا نتیجہ ہے۔ لہذا فکری اور معنوی اعتبار سے بھی یہ خرف مسئلہ ہیں۔ ان کا وجود قانونی انحراف اور بے راہ روی کا نتیجہ ہے۔ لہذا فکری اور معنوی اعتبار سے بھی یہ خرف ہوتے ہیں اور زیادہ نفسیاتی پہلو سے توجہ کے طالب ہیں۔ ہوتے ہیں اور زیادہ نفسیاتی نہیں ہے بلکہ ان کی بنیاد قانون فکنی پر پڑی ہے لہذا ہے بچھی (چونکہ گناہ کا متیجہ ہیں سے بلکہ ان کی بنیاد قانون فکنی پر پڑی ہے لہذا ہے بچھی (چونکہ گناہ کا متیجہ ہیں سے بلکہ ان کی بنیاد قانون فکنی پر پڑی ہے لہذا ہے بچھی (چونکہ گناہ کا متیجہ ہیں سے بلکہ ان کی بنیاد قانون فکنی پر پڑی ہے لہذا ہے بچھی (چونکہ گناہ کا میں۔

حضرت امام جعفرصادق فرماتے ہیں:

انه یحن الی الحرام والاستخاف بالدین و سوء المحضر زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والے بچ گناہ، دین کی تحقیراورلوگوں سے بداخلاقی کیطرف ماکل سورہ بقرہ کی آ ہے ۲۰ میں منافقوں اور مفدوں کا تذکرہ یوں ہوا ہے:

یھلک الحوث و النسل

یعنی بیز مین پر فساد پیدا کرنے والے زراعت اور نسل کو جاہ کرنا چاہتے ہیں! ایسے لوگوں کو جوزراعت

اور نسل کو جاہ کرنا چاہتے ہیں اس برائی سے روکنا ضروری ہے۔ سب جانے ہیں کہ اسلام میں پردے کا تحکم نسل

انسانی کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور نسل انسانی کو آلودہ ہونے سے بچانے کے سلسلے میں مددگار ہے۔ پردے کے

نتیج میں پورا معاشرہ صاف شخرا اور پاکیزہ رہتا ہے۔ عورت معاشرے کی تربیت کرنے والی اور پروان

چڑھانے والی ہے۔ پوری انسانی سے آئے دائن میں ہے۔ اگر خوداس کا دائن پاک ہواوروہ پردے کے مضبوط

حصار میں خودکو محفوظ کر لے تواس سے آنے والی نسل انسانی کی سعادت اور بھلائی کی ضائت فراہم ہوجا کیگی۔

#### پردے پرسوالات

سوال: اگر پرده فتندوفسادرو کئے کیلئے ہے قوعورت بند کمرے میں جہاں اسے کوئی نامحرم دیکھنے والانہیں ہوتا وہاں بھی حالت نماز میں اینے بال اور بدن کو کیوں چھیا تی ہے؟

جواب: پرده مورت کی بہترین حالت ہے۔ پروردگارعالم چاہتاہے کہ مورت نماز میں اس بہترین حالت میں رہے اور اسطرح نماز اور خداسے مناجات یا کیزوترین عمل ساتھ ساتھ انجام یائے۔

اسے علاوہ حالت نماز میں پردے کا وجوب جبکہ روزانہ پانچ مرتبہ نمازادا کی جاتی ہے حورت کیلئے پردے کی ایک علی مثل بھی بہوجا نیگ ۔ چنا نچہ خوا تین کونماز کی کا دہ بھی پڑجا نیگ ۔ چنا نچہ خوا تین کونماز کی کلاس سے پردے کا سبق بھی اس جائیگا ۔ جو حورتی سر پر چا در ڈالنے کی عادی نہیں ہوتیں اور انہیں بھی کہیں پردہ کرنا پڑجائے۔ مثلاً عزیزوں میں سے کسی کی موت کا موقع ہو، یا مقامات مقدسہ کی زیارت پر الی عورتیں جا نیس اور سر پر جادر ڈالیس تو کسی طرح وہ سر پر شہرتی ہی نہیں ہوا در بار بار سرسے گردن پر گرتی رہتی ہاور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی ہوئل کے ذیئے پرقدم ہی رکھا تھا کہ چا دران کی کمرسے آگر جیب طرح سے لئگ گئی۔

معلوم ہوا کہ نماز کی کلاس سے خواتین کو پردے کاعملی سبق بھی سکھایا جاتا ہے اور اگر کوئی نامحرم اسے لذت سے دیکھ رہا ہوتو الی صورت میں اس عورت کو اپنا چرے اور ہاتھوں کو بھی چھپالینا چاہیے اور اگر کوئی نامحرم

اس کی آ وازس رہا ہوتو بناء پراحتیاط واجب ہے کہ حورت اپنی جہری نمازوں (نماز صحح ، نماز مغرب اور نماز عشاء) بھی آ ہت پڑھے۔اس سلسلے میں اور زیادہ خیال رکھتے ہوئے حورت کیلئے مستحب ہے کہ وہ رکوع میں زیادہ نہ جھکے، حالت بحدہ میں اپنا جسم سمیٹ لے، قیام کی حالت میں اپنے پاؤں ملاکرر کھے اور مرد کے آگے نہ کھڑی ہو۔ (بعض جمہدین کرام کا فتو کی ہے کہ حورت مردے آگے کھڑی ہوکر نماز نہ پڑھا گرچہ وہ مرد اسکا محرم ہی کیوں نہ ہو)۔

سوال: پردے کی پابندی سے بعض اوقات بہت سے اہم اموراور فائدہ مند کاموں کو چھوڑنا پرتا ہے۔کیااسلام نے اس بارے میں کوئی رائے دی ہے؟

جواب: پرده ہر لحاظ سے عورت کیلئے بہت ہی اہم اور ضروری امرہے جو کہ معاشرے اور خاندان کے لئے ہم لخاظ سے مفید ہے۔ البتداگر پردے سے بڑھ کر کوئی اور ضروری امر پیش آجائے تو اسلام ایسے موقع پر پابندی کولازی نہیں سجھتا۔ بلکہ بعض اوقات بردہ کرنا ، اسلامی تکتہ نظر سے جائز بھی نہیں رہتا ہے۔

مثلاً اگر مجی کوئی خاتون خرق ہورہی ہویا جال رہی ہواوروہال کوئی اجنبی مردموجود ہوتو اسلام مردکو اس خاتون کی جان بچانے نے کہ ہدایت کرتا ہے۔ اس مرد پر واجب ہے کہ خاتون کی جان بچائے ۔ خواہ اسکے لئے اسے نامحرم مورت کواٹھانا پڑے۔ اس طرح اگر کسی اجنبی مردکی جان عورت کے ذریعے نی سکے تو اسلام مورت کوالیا کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسکی ایک مثال یہ بھی دی جاسمتی ہے کہ بھار مورت کے لئے اگر لیڈی ڈاکٹر مورت کا علاج مرد ڈاکٹر کے ذریعے کیا جاسکتا ہے ۔ تو اسمیس کوئی حرج نہیں ہے ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی علاج کے سلط میں شرمگاہ دیکھنے پر مجبور ہوتو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ (تو ضح المسائل مسئلہ 2451) مسلح وی سے ایک مسلحت شادی سے پہلے مورت کود کھنا بھی ہے۔ وہ مرد جو کسی مورت سے براہ مسلح وں میں سے ایک مسلحت شادی سے پہلے مورت کود کھے۔ روایت میں ہم مرد جو کسی مورت سے شادی کرنا چا ہتا ہے اس لئے جائز ہے کہا نی ہونے والی بیوی کود کھے۔ روایت میں ہم مغیرہ بن شعبہ نے کسی مورت سے شادی کی خواہش کی اور جب بیا طلاع پیغیرا کرم کوئی تو آپ نے ان سے مغیرہ بن شعبہ نے کسی مورت سے شادی کی خواہش کی اور جب بیا طلاع پیغیرا کرم کوئی تو آپ نے ان سے انظر الیہا فانہ احری ان ایدوم ہینکھا

جاؤات دیکھلوکوں کہ بیہ بات تم دونوں کے از دواجی رشتے کی پائیداری کے تی میں بہتر ہے۔ (جواہرالکلام کتاب نکاح جلد 5 صفحہ 4 جامع تر مزی صفحہ 178) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کیاوہ مرد جوشادی کرنا جا ہتا ہے وہ عورت کے بال اور اسکے زیب وزینت کے ظاہری جھے کو دیکھ سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر لذت حاصل کرنے کا ارادہ نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 59)

( نگاہ کرنے کی کیفیت اسکی مداور تکرار کے سلسلے میں اپنے مرجع تقلید کے فتوے کی طرف رجوع کیجئے )

ندکورہ بالاتو ضیحات سے ثابت ہوا کہ اسلام ہمیشہ اہم ترین مسلحت پرنظرر کھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ نورکی آیت نمبر 60 میں لفظ تو اعد کے ذریعے ذیادہ پوڑھی سے پردے کا تھم اٹھالیا گیا ہے۔ لینی عورت اگر عمر کی اس حد تک بی جائے کہ اب اس کے بارے میں شادی کی بابت کوئی امید باتی ندر ہے تو خود نمائی اور بناؤ سنگھار کئے بغیرا پی چادریا دو پٹہ وغیرہ اٹھا سکتی ہے۔ کیونکہ ایسی عورت کے پردہ کرنے میں کوئی مصلحت باتی نہیں رہی اور ایسی بوڑھی عور تو س کو بردہ کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔

اعتراض: دل پاک ہونا چاہئے ورنہ ایسا پردہ کرنے سے کیا فائدہ کہ جس کے باوجود مورت بدکاری کرتی رہے۔ کیوں کہ بہت ی مورتیں اپنے آپ کوخوب چا درلیٹتی ہیں لیکن بدکاری بھی کرتی ہیں؟

جواب: ہم اس بات سے اٹکارٹیس کرتے کہ بہت می ورتیں الی ہیں جوشری پردہ ٹیس کرتیں کی اپن اپن کو خوط کو تھیں کرتیں کی اپن ہو جوادراوڑھتی ہیں، برقعہ عزت آ برو محفوظ رکھتی ہیں اور پاک دامن ہیں اور اسکے برطس الی عورتیں بھی ہیں جو جادراوڑھتی ہیں، برقعہ پہنتی ہیں کین وہ اپنا دامن گنا ہوں سے آلودہ کر لیتی ہیں۔ گرہم اس بات کو بے پردگی کیلئے دلیل ٹیس بناسکتے کیونکہ شرعی پردہ نہ کرنے والی پاک وامن عورتیں بھی معاشرے میں فتندوفساداور خرابیاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ وہ اپنا دامن تو گنا ہوں سے پاک رکھ سکتی ہیں لیکن اپنے جسم پر پڑنے والی جوان مردوں کی تگا ہوں کو پاک نہیں بناسکتیں۔ البندا (پردہ کرکے) انہیں اجتماعی زندگی کو پاک و پاک زمینانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

ابری بات ان مورق کی جو چادر لیشنے کے باجوداور پرقد میں رہتے ہوئے بھی برائی کرتی ہیں،
تو در حقیقت الی بے عفت اور برچلن مورتیں، شرع ، پردہ نہیں کرتی ہیں بلکہ چادر سے اپنے گنا ہوں کو چھپاتی
ہیں۔ انہوں نے بھی شرع پردہ نہیں کیا ورنہ یہ بدکاری کی طرف نہ جا تیں۔ یہا ہے جسم پر چادراس لئے نہیں
وُ التیں کہ نامحرم سے خود کو چھپا کیں بلکہ بیق چادر سے اپنے گنا ہوں کو چھپاتی ہے اور چاہتی ہیں کہ انھیں کوئی
پیچان نہ سکے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ الی عورتیں خود عفت اور پاکدائنی کو چرانے والی ہیں۔ انہوں نے یہ
چادر بے عفتی کے لئے ڈالی ہے۔ الی بدکار عورتوں کی چادراور شرع پردے (جو عورت کی پاکدائنی کے لئے
چادر بے عفتی کے لئے ڈالی ہے۔ الی بدکار عورتوں کی چادراور شرع پردے (جو عورت کی پاکدائنی کے لئے
ہے) کوا یک دوسرے سے مخلوط نہیں کرنا چاہئے! باشعورا فرادالی با تیں بہت اچھی طرح جانے اور سیجھتے ہیں۔

#### بے حیا عور توں برعذاب

حفرت علی علیه السلام فرمات که ایک مرتبه حضرت فاطمه زیراعلیه السلام کے ساتھ جب رسول کی خدمت میں پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ آپ پر شدید گریہ طاری ہے۔ میں نے پوچھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان جا ئیں، آپ کیوں گریفرمادہے ہیں؟

آنخضرت کے فرمایا:اے علی میں نے شب معراج ،عورتوں پر ہونے والے مختلف تتم کے عذاب کا مشاہدہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ میں گرید کر رہا ہوں۔

# آنخضرت نے شب معراج جن عذابوں کا مشاہدہ فرمایا ان میں چندیہ ہیں آپ فرمائے ہیں:

- 1۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کر لٹکا یا گیا ہے اور گری کی شدت سے اسکے سرکا مغز پکھل رہاہے۔
  - 2۔ میں نے دیکھا کہ ایک مورت کو پیروں سے الٹالٹکا یا گیا ہے۔
  - 3 میں نے دیکھا کہ ایک ورت اپنجم کا گوشت نوچ نوچ کر کھارہی ہے۔
  - 4۔ میں نے دیکھا کہ ایک ورت کے جم کوجگہ جگہ سے کاٹ کاٹ کرجدا کیا جارہا ہے۔
    - 5۔ میں نے دیکھا کہ حورت کے ہاتھ اور منہ جلائے جارہے ہیں۔

بین کرمیں نے عرض کی حضور ؟ ان عورتوں کے وہ کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پرایسے ایسے عذاب مسلط فرمائے ؟

#### رسول نے فرمایا:

- 1۔ وہ عورت جے بالوں سے پکڑ کراٹکا یا گیا تھا اور گرمی کی شدت سے اسکے سرکا مغز پکھل پکھل کر بہہ رہا تھا، اس وجہ سے تھا کہ وہ دنیا جس ایٹ سرکے بال نامحرموں سے نہیں چھیاتی تھی۔
- 2۔ وہ مورت جے پیروں سے الٹالٹکا یا تھا اس وجہ سے تھا کہ وہ دنیا میں اپنے شو ہر کی اجازت کے بغیر گھرسے ہا ہر جایا کرتی تھی۔
- 3۔ وہ عورت جواپے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھار ہی تھی اسکی وجہ بیتھی کہوہ دنیا میں اپناجسم نامحرم کیلیے سچایا کرتی تھی۔

- 4۔ وہ عورت جسکے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹ کاٹ کر جدا کیا جار ہا تھا اس وجہ سے تھا کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو غیر مردوں کو دکھاتی تھی تا کہ آوار ہ مرداس کی طرف مائل ہوں۔
- 5۔ اور وہ عورت جس کے ہاتھ اور منہ کو جلایا جار ہاتھا اسکی وجہ پیتھی کہ وہ دنیا میں دلا لیتھی جومر دوں اور عور توں کو حرام کے لئے ایک دوسرے سے ملایا کرتی تھی۔ آخر میں آنخ ضرت کے فیر ماما:

ويل لامرةاغضبت زوجهاوطوبي لامرئةرضي عنهازوجها.

افسوس اور ندامت ہے اس عورت کے لئے جواپے شوہر کو ناراض کرے اور خوش بختی ہے اس عورت کے لئے جس سے اسکا شوہر خوش ہو۔

(كتاب عيون لااخبار الرضا جلد 2 صغر 10 سيرا قتباس بحار جلد 103 صغر 245 اور 246)

## خلاصه فلسفه حجاب ایک مومنه کے قلم سے

عورت کونسانی ہوس کا شکار ہونے سے روکنے کی خاطر پردہ کا تھم دیا گیا ہے۔گھر کی چارد ہواری میں رہ کرشوہر، ہمائی، بہن، ماں، باپ اوراولا دکی پرورش کوانسانی معاشرہ کی خدمت عظمی کا نام دیا اوراس پردہ نے حضرت خدیجہ الکبرگ" جیسی شخصیت، فاطمۃ الزہراء (س) جیسی بلند کردار سیرۃ النساء العالمین اورا پنی چادردے کرانسا نیت کا پردہ رکھنے والی جناب نین بجیسی شخصیتوں کوچنم دے کرمعاشرہ نسوا نیت کوانسا نیت کیا بلکہ دنیائے معصومیت کا فخر بنا دیا لیکن آج کا مسلمان تہذیب مغرب میں بہرکرنام کا مسلمان رہ کر پھر قمل از بلکہ دنیائے معصومیت کا فخر بنا دیا ہے اپنی روایات اغیار کودے دیں اوراغیار کی روایات خود حاصل کرلیں اور اس ناقص الحق علی تحورت کو ترق کرنے کا نام دے کر اپنی ہوس رانی کیلئے بازار میں لاکھڑا کیا۔ وفتر وں، سرکاری تھکموں میں اپنے دوش بدوش اسکے حسن کا نظارہ کرنے کے لئے آتھوں کی بیاس دل کی آگ بجائے سکورت کو جگہ دی بلکہ یوں کہوں آج وہ فرم تجارتی فرم اور محکم ترتی یا فتہ کہلانے کیلئے حقد او بی ٹیس جس کیلئے اس مورت کو جگہ دی بلکہ یوں کہوں آج وہ فرم تجارتی فرم اور محکم ترتی یا فتہ کہلانے کیلئے حقد او بی ٹیس جس میں نے بیاں بیتوم کی بیش بار یک میں صنف نازک کام نہ کررہی ہو ۔ و محفل محفل بی ٹیس، وہ سرگاہ سرگاہ بی شرافت کا جوت دیئے کیلئے کیا اس زیب تن کر کے لپ اسٹک اور میں اس نے جان اور میں چائی کیڑ اخرید نے تو کوئی تھان ریشی وسوتی ایسانہ ملے گا جس پرایک محفل وسرگاہ میں نہ جائے۔ بازار میں چائے کیڑ اخرید نے تو کوئی تھان ریشی وسوتی ایسانہ ملے گا جس پرایک

دل لبهادينه والحالا كى كا فو نونه موهمشروبات خريديئ ياكسي طرح كاتيل ليجير، برشيشي يرعورت كا فونو\_ديي تھی پابنا پتی تھی خریدیے ہرجگہ مورت کا فوٹو ۔جو تاخریدیئے یا کوئی کھانی نزلہ وغیرہ امراض کی دواء کی شیشی ہر ا یک برزلف بریثان ایک حسینه کافو ٹو ،غرضیکہ بازار میں کھانے پینے ،ضروریات زندگی کی کوئی شئے خریدیئے ہر ا يك يرنو جوان ينم عريان شوخ حسينه كوفو توكاليبل ملح كاادرآج كل توامر يكه اوريين مي اليي فريس كھول دى كئى بين جہال علاقد كى خوبصورت ترين لاكياں بن سنور كر تيار لتى ہے، تجارتى لوگ آتے بيں۔ان لا كيوں كا جائزه ليتے بيں جوزياده حسين نظرا تى بيں چنديہ ديے اسكا فوٹوا تارليا۔ اپنى تجارت كوفروغ دينے كيلے اپنى برشے براسکا فوٹو چسیاں کیا جار ہاہت و کویا جس جگہ اور جس مال برعورت کا فوٹو نہ ہووہ مال ردی تصور کیا جاتا ہے۔ صاف نتیجہ کل آیا کہ تجارت مال کی نہیں بلکہ عورت کی کی جارہی ہے۔ عورت کو اسکی ترقی کہہ کرخوش کیا جاتا ہے۔رؤساواعدائے اسلام نے جس تاج ورنگ کواسلام نے ممنوع قرار دیا۔ ثقافت کا نام دے کر تہذیب وادب قوم وملک کا درجہ دے دیا۔ جگہ جگہ ثقافت کے نام پر جلے منعقد کرانے اور قومی و مکی تہذیب وادب کے نام پرجو برقعه اورلباس استعال کیا جار ہاہے جو کہ نا تو کسی اسلامی کلچر کی نمائندگی کرتا ہے اور نہ ہی اس برقعہ میں نسوانی وقاراور حیاداری کودخل ہے باریک جارجٹ کی دونقا ہیں گلی ہوتی ہیں گمراستعال ایک ہوتا ہے بلکہ اکثر چرے برتو میرے خیال سے ہوتے ہی نہیں۔بس ایک نمائشی بردہ ہے چیرے کا میک اب ہونٹوں کی سرخی اور چکتی ہوئی آئھوں کا مجرا، جارجٹ کے نقاب سے چھن چھن کرمردوں کی نظروں پر اپنااثر ڈالٹا ہے۔میرابیہ خیال بی نہیں بلکہ درست ہے کہ جب کوئی عورت کسی دکان پر باریک سی برائے نام نقاب کے پیچے دیدے مٹکاتی ہوئی بھاؤ کرتی ہے تواللہ معاف کرے۔ یوں لگتا ہے کہ چکن سے کسی کواشارے کر رہی ہو۔ یہ ہے برقعہ ادر بردہ داری۔اس سے بڑھ کراور فریب کیا ہوسکتا ہے کہ موجودہ برقعہ کو بردہ داری کا نام دے کر کھلی ہوئی بے یردگی کودعوت نظارہ کیا جاتا ہے۔ پھرتھوڑی اور بگڑی ہوئی شکل کے برقعہ کا ایک نفیاتی کلتہ غالباً آج ہرایک انسان محسوس كرر باب-كياد كيور باباوريس شايداس كيفيت كويوري طرح بيان ندكرسكول-ببرحال آب تصور فرمائیں۔ یاؤں میں چھوٹی چھوٹی دو پٹیوں کی چپل اس کے اوپر ساٹن کی تنگ مہری کی شلوار اور قدموں کیماتھا سکےلہرے کھاتے ہوئے بل پارٹکین ساڑھی کا پھولدار ہاوڈ رکھٹنوں سے ذرا نیچے تک اس نامراد برقعے کا دبمن اور کمر کے ساتھ کولہوں کے نم کونمایاں کرتا ہوا گھیرااور پھروہی سیاہ نقاب سے بھلکتا ہوا چیرہ اس قبل و تال اور سج دھیج کی عورت جب راہ سے گذرتی ہے۔ یقین فرمایئے کتنی مردانی نگاہیں اس برقعہ پوش عورت کا

طواف کرتی ہیں۔دراصل فرکورہ برقعہ اوراس کا استعال ایک ایسافریب ہےجہ کا تصور کرتے ہوئے بردہ داری اورحیا بھی مارے حیا کے مرجاتی ہے اور طالبات نے تو برقعہ کے نام پر گادن اپنا لئے ہیں۔ان نت نئ جدتوں كے پیش نظر خدامعلوم بيچيتم و كل كيا صورت اختيار كريں كے؟ احقوم كى بيني ! شرم شرم يه تيرى ترتى نہيں بربادی کا دور ہےاہیے تاریخی اسلاف برتو نظر ڈالوکیا عالم اسلام میں بڑے بڑے مدیر، عاقل، فاتح، جرنیل اور کرنیل پیدا کرنے والی مائیں گھر کی جارد بواری میں رہ کرعالم نسوانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز نہ تھیں؟ کیا انہوں نے حکومت میں نشتیں مانگیں۔ سے تو بہ ہے کہ آج کی دختر قوم نے اسلاف اور موجودہ قوم کے شرم وحیا کے جناز ے کو بے گوروکفن دفن کر دیا ہے۔ میں دختر ان قوم خاص طور پر اہل بیت رسول کے نام لیواؤں سے بیہ گذارش كرتى مول كەتارىخ ماضى ميں اور كردارالل بىت يرنظر ۋالىيئے اورموجودە زمانے كاساتھ چھوڑ دېجىئے \_ ا گرتم به برقع لے کربن سنور کربازاروں میں جاؤتو مجلس سننا تمہارے کس کام آیا۔ام مظلوم نے علی اصرّاور علی اکبرگوتمبارے پردے کیلئے دیا تھا۔ چا ندساعباس بھائی، حبیب ساساتھی ، زہیر بن قین اورمسلم بن عوسجہ جیے اصحاب دیجے۔ صرف آپ کے بردے کیلئے۔ فاطمۃ الز براء (س) کی بیٹی زینٹ کا جب بردہ لٹا اسکے بعد جناب سیده سلام الله علیما کومنتول محول محے اور کربلاسے شام تک بائے میرایده ، بائے میرایده کی صدائين آتى ربين ليكن تم مجلس مين آؤاور عمل سے خالفت المليبة! كيا يجي اسلام ب، يادر ب كه جناب سیدہ (س) کا بیفرمان کہ میری زائرہ مومنات میرے مزار پر بے پردہ نہ آئیں، مجھے یقین ہے کہ جناب زینب کے بردے کورونے والی مورت مجمی بے بردہ نہ پھر یکی اورایسے برقعے کا استعال نہ کر یکی۔خدا ایبا ہی كرےاے دختر ان ملت جعفريه! خداوندعالم صدقه الل بيت تمہارے پردے کو محفوظ رکھے۔ آل رسول ً نے مجھی تشہیر ہونے سے پہلے اور بعد سر کھلے باز ارول در باروں میں جانے کے ننگے سر پھر نا گوارانہ کیا نہیں ہرگز نہیں!انہوں نے اسیری میں بھی بازاروں اور درباروں میں ہاتھوں سے اور بالوں سے اینے روئے مبارک کو چھیایاتم اسکےنام لیوا ہو۔ زمانہ بہت نازک حال چل رہا ہے۔ ابھی تم نے امیر مخارجیسے جری اور نادر شاہ جیسے تحمرانوں کواپنی گود میں پرورش کر کے ملت جعفر بیری حفاظت کرنی ہے۔ زمانہ کہیں چلاجائے کم از کم تبہاری گود تو اسلامی تعلیم کا گہوارہ مواور نونہالان قوم کیلئے درس عصمت بنی رہو۔ حیات اہل بیت کا مطالعہ کتب سے تیجئے۔ مٰہ ہب شیعہ سے جن میں جلاءالعیو ن میدان سیرت میں ایک راہنما کا مقام رکھتی ہے جبکا مطالعہ تم کو بتائے گا کہ اہل بیت نے بردے کا کیا تھم دیا اور کیے مل کر کے دکھایا۔ میں دعا کرتی ہوں! خداوند کریم میرےان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو دختر ان قوم کیلیے اس نازک دور میں مستقل ہدایت کا کام دےاور ہم سب دختر ان ملت جعفر بیکا پردہ بتصدق دختر انِ فاطمۃ الزہرا (س) قائم اور محفوظ رکھے۔ (آمین)

#### عورت کی ذمهداری

عورت کیلے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد بچوں کو ہوم ورک کی صورت میں تربیت کرے،
دستکاری کے ذریعے بچوں کے لباس بنا کراورا پنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کیلئے صاف وشفاف کھانے پکا کر
کھلائے اورا جھے اخلاق اور تربیت سے بچوں کا مستقبل سنوارے، دینی و دنیاوی تعلیم خود سیکھے اور بچوں کو
سکھائے تاکہ بچے ماں کی بنیادی درس گاہ سے تربیت حاصل کر کے معاشرے کیلئے باوقار اور باعزت شہری بن
سکھائے تاکہ بچے ماں کی بنیادی درس گاہ سے تربیت حاصل کر کے معاشرے کیلئے باوقار اور باعزت شہری بن
سکھائے تاکہ بچے ماں کی بنیادی درس گاہ سے عورت کے اس عمل سے شو ہر بھی پرسکون اور پورا
خاندان معاشرے میں باوقار مقام حاصل کرسکتا ہے عورت کی خاندان کی عزت وعظمت کیلئے بنیادی حیثیت
مائد تعلیم بنیادی حیثیت ومومنات کو اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور بیکاوش
ناچیز کیلئے ذر اید بجات قرار یائے۔ آمین شمہ آمین

### اسلامي كلجراور بهاراميذيا

موجوده دور میں ٹیوی کے جرائم اوراسکی زیا کاریاں اب کوئی نظریاتی مسئلہ نیس رہا کہ جسکودلائل کے ذریع سمجھاجائے بلکہ بیدا کیک چیٹم وید حقیقت اور میٹی مشاہرہ ہے کہ وی سی آر، ڈش، کمپیوٹر اور اخبارات کی فاحثان اشتہار بازی نے معاشر کے کومہلک مرض کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے

اگر حکومتی انظامید میڈیا کو کچھ بھی اسلامی نقط نظر سے کنٹرول کرے تو ہدی حد تک خرافات سے بچنا بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹی وی یا کمپیوٹر پوری دنیا اور ہر گھر کی ضرورت بن بھی ہے۔ اس سے بچنا ناممکن ہے کیونکہ بچا ایک گھر میں نہیں تو دوسرے گھر میں دکھ کر اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں، سکول یا نجی محفل میں ایک دوسر سے کہا نیال من کر راغب ہوجاتے ہیں۔ ہرگی، بازار اور گاڑیوں میں ریکارڈیگ کی بہتات نے معاشرے کو بگاڑ دیا ہے۔ اسکو کمل ڈتم کرنا بھی مشکل ہے لیکن اسکی اشاعت اور پروگرام ترتیب دیتے وقت

اسلامی نقط نگاہ سے دیکھناہر مسلمان کافریضہ ہے بلکہ یہ بڑا المیہ ہے کہ جواحباب ٹیوی پروگراموں کوتر تیب دستے ہیں ان میں کچھنام نہادسادات جوشکل اور کردار سے سیادت کے ازلی دیمن کا کردارادا کررہے ہیں جو سیادت اور شریعت محمدی کیلئے باعث ندامت کردار کررہے ہیں انکواپی اصلاح کرنی چاہئے یا سیادت والانام استعال نہیں کرنا چاہئے ۔ بے حیائی اور فحاشی کافروغ ایک سوچی محمی سازش کے تحت کچھلوگ قدیم سازشیوں مشلا سید سلمان ندوی کی طرح نام کی آٹر میں باطل کی ترجمانی کررہے ہیں۔

### بحيائى اورفحاشى كافروغ

الله تعالى نے انسانوں میں دوجذ بے ایسے ہیں جو انسانی معاشرے کے قیام وبقاء اورنسل انسانی کے خط کیلئے بے حد ضروری ہیں ایک حیاء اور دوسری فیرت حیاء ایمان کا جز ہے ( بخاری وسلم ) حیاء فیری فیری فیری فیری فیری خیری فیری کی حیاء سے فیری فیری تی ہے ( بخاری وسلم ) ۔ جبتم میں حیاء نہ رہے تو جو چاہو کرو ( بخاری ، ابوداؤد ) ۔ اللہ سے بڑھ کرکوئی فیورٹیس اس لئے اس نے ظاہری اور باطنی ہرتم کے فواحش کورام کیا ( بخاری وسلم ) ۔

گرٹی وی،وی می آر،سینماؤں کی بہتات نے معاشرے کوبے حیائی کا گھوارہ بنا کرر کھ دیا ہے اور حیاء وغیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔رشتوں کی پیچان ختم ہو گئ ہے، جنس پرتی میں انسان حیوانوں سے بدتر ہو گیا ہے۔ (جبتم میں حیاندر ہے تو جو چاہے کرو۔ بخاری و ابوداؤد)

#### غناوموسيقي سننيكا كناه

ساز، باج اورگانے بھی موجودہ دور ہیں ٹیوی کے پروگراموں کا لازی حصہ بن گئے ہیں جو پروگرام بظاہر ساز باجوں سے خالی تصور کئے جاتے ہیں ان کی ابتداؤا انتہا بھی ساز باج اور موسیقی کیساتھ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ٹیوی کی اشتہار بازی (advertisement) بھی لازی اس لعنت سے محفوظ نہیں جبہ خنااور باجادل میں اسطر ح نفاق اگا تا ہے جیسا کہ پانی سبزے کواگا تا ہے (داؤد، پھٹی ، این الدنیا) گانا بجانا شیطانی آواز ہے (تفییر این کثیر) راگ باجوں کی آواز ملحون ہے (بزار، پھٹی ، ابن مردودیہ) راگ باجوں کا عام ہوجانا مصیبت اور عذاب الی کا باعث ہے (جامع ترفدی)۔

### موسیقی کی حرمت کے بارے میں چندآیات قرآنی اوراحادیث مبارکہ

#### آیات قرآنیه

ومن الناس من يشترى لهوالحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
 ويتخذها هزواولئك لهم عذاب مهين (لقمان ب2)

اوربعض آدی ایسے (بھی) ہیں جوان ہاتوں کے خریدار بنتے ہیں جواللہ سے فافل کرنے والی ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بہتھے ہو جھے گمراہ کریں اوراس کی ہنمی اڑا کیں ایسے لوگوں کیلئے ذات کا عذاب ہے۔ اس آیت کی تغییر میں کھوالحدیث سے گانا بجانا مراد ہے۔ (بیتغییر ابن کیٹری 3 ص 457 تغییر قرطبی ج 14 ص 15 ہفیر مدارک بہامش خازن ج 3 ص 468 ہفیر مدارک بہامش خازن ج 3 ص 468 ہفیر مدارک بہامش خازن ج 3 ص 468 ہفیر مطبی ج 7 ص 246 وغیرہ میں نہ کورہ ہے)

- واستغفز ذمن اسطعت منهم بصوتک الایة (بنی اسرائیل 15پ) اس آیت کی تغییر میں بصوتک (شیطانی آواز) سے گانا بچانا مراد ہے (بی تغییر این کثیر ج 3 ص 50 اغاثة اللحفان ج اص 255 وغیرہ میں ذکور ہے)
- 3. افمن هذا الحديث تعجبون و تضحكون و لاتبكون وانتم سامدون (النجم ب 28) اس مل سامدون سي كانامراد ب (يتفيرا بن كثيرة 4 ص 260 تغير ابن جريرة 27 ص 23 ، قرطبى ج 17 ص روح المعانى ج 27 ص 260 وغيره مل ذكور ب
- 4. والذين لايشهدون الزور واذا مرو بالغو مرو كراماً (الفرقان ب19)اس آيت يس زور سع گانا بجانا مراد ب (يتفيراحكام القرآن 35 ص 347 ،معالم النو يل 40 ص 251 ابن جرير 59 ص 195 ابن جرير 59 ص فيره مل ذكور ب

#### احاديث مباركه

1۔ میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا ، ریٹم ، شراب ، اور راگ باجوں کو طلال قرار دیں گے۔ (صحیح بخاری) 2۔ طبلہ ، سارگل حرام ہیں ، اور شراب کے برتن حرام ہیں اور باج بانسری حرام ہیں۔ (مسدد یعقی ، براز) ﴿ 113 ﴾ 3 جب میری امت به پندره (15) کام بکثرت کرنے گلے قان پر مصیبت اترے گان میں سے ایک به
گانے والی عورتیں اور باج بانسریاں عام ہوجا کیں۔

4 جی حکم دیا گیا ہے کہ ڈھول اور بانسری مٹاووں۔

5 بلاشبہ میں (دنیا میں) بانسریاں (لیخی آلات موسیقی) تو ڑنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ (نیل الاوطار)

6 بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا کھیل اور طنبور کو حرام کیا ہے نیز ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

7 نی اکرم نے ایک رات کی کے گانے کی آواز سی تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا ،اسکی نماز مقبول نہیں ،اسکی نماز مقبول نہیں۔

دنیل الاوطار)

8گاناباجاسننا گناہ ہےاورگانا سننے کے لئے بیٹھنانا فرمانی ہےاوراس سے لطف لینا کفرہے۔ (نیل الاوطار) 9گانے والے مرداورگانے والی عورتوں کی کمائی حرام ہےاور فاحشہ عورت کی کمائی بھی حرام ہےاور اللہ تعالی نے ضابطہ بنالیا ہے کہ جنت میں حرام آمدنی سے پرورش یانے والے جسم کوداخل نہیں کریں گے۔

(كنزل العمال)

10 - گانے والی مورت کی کمائی حرام ہے اور اسکا گانا سننا اور اسکی طرف دیکھنا حرام ہے اور اس اجرت لینا اس طرح حرام ہے جس طرح کتے کی قیت لینا حرام ہے اور جو گوشت حرام کی کمائی سے پروان چڑھتا ہے دوز خ کی آگ اسکی ذیا دہ مستحق ہے۔

(امتجم الکبیر)

ندکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ گانا گانے کا معادضہ لینا حرام ہے اور گانے والی عورت کی طرف د کیمنا حرام ہے۔

مديث كى ايك يش كوئى جوآئ صادق آربى ب:

حدیث شریف میں ہے کہ (قیامت کے قریب) ایسے فتنے ہوں گے جیسے تاریک رات ایسے کنر میں گا وہ کا فر ہوگا اور کوئی شام کو گذرے گی کہ آدی کی میں حال میں ہوگی کہ وہ مون ہوگا اور جب شام آئے گی تو وہ کا فر ہوگا اور دین کو دنیا کے حقیر سامان کے بدلہ میں چی ڈالےگا۔ (مسلم شریف بحوالہ معکوۃ شریف ج

آج حدیث شریف میں بیان کی گئی اس پیش گوئی کا مختلف صورتوں اور شکلوں میں رات و دن مشاہدہ ہور ہاہے اور حرف بحرف صادق آرہی ہے۔

# مخضرتعارف امام زمانته

نام: رسول فدأك بمنام (م-ح-م-د) عليدالسلام-

مشهورالقاب: مهدى موعود، امام عصر، صاحب الزمان، بقية الله، قائم و (ارزامناله الغراو

باپ: حفرت امام حسن عسكرى عليه السلام

مان: جناب زجس خاتون سلام الله عليه

تاریخ ولادت: ۵ اشعبان

سال ولادت: ۲۵۱یا۲۵۸ جری قمری

جائے ولادت: سامراء ۔ تقریبایا فی سال تحت کفالت پدر تھے اور پوشیدہ تھے،

دوران زندگ: اس کوچار حصول می تشیم کیاجاسکتا ہے،

ا - بچینا: پانچ سال اپ والد کے ذریر مر پرتی تھے۔ اور پوشیدہ تھے تا کہ دشمنوں کے گزند سے

مخوظ ره سکیں \_اور جب۲۲ میں امام حسن عسکر کی کا انتقال ہو گیا تو عہدہ امامت ۔

۲\_ فیبت مغری: سن۲۶هق، سے شروع موئی اور سن ۳۲۹ه ق تک تقریباً ۹ کسال تک باقی

رى\_(اس مين ديكراقوال بمي بين)

س فیبت کبری: ۳۲ ه ت شروع موئی ہاور جب تک خداجا ہے گاباتی رہے گا۔

۳ \_ظہور کا زمانہ: بیمجی مشیت الهی پرموقوف ہے \_ظہور کے بعد آپ کی حکومت ہوگا \_

# تعارف امام زمانة (قرآن وحدیث کی روشیٰ میں)

قار تین محترم! الله تعالی کا مقام عدل بیہ کہ اس سے عبادت کے صلہ میں شیطان رجیم نے امت مسلمہ کو گراہ کرنے کیلئے قیامت تک مہلت ما تکی ہے قدل کا تقاضہ ہے کہ اس طرح الله رب العالمین کو چاہیے کہ قیامت تک اینا نمائندہ جو اللہ کیلئے ہدایت کی طرف را جنمائی کرنے کا بندو بست کرے جیسا کہ قیامت تک

ا مام زمانة كى صورت ميں رہنمائى كابندوبست كيا۔اس طرح جيسے جيسے خلوق كوشيطان گراہى كى طرف لے جاتا ہے توامام زمانة الله كى طرف ميلئة راہنمائى فرماتے ہيں۔لہذا صراط متنقیم كے متلاشيوں كوش كى طرف راہنمائى اور باطل كى نشاندى فرماتے ہيں جن كا كامخشر تعارف پیش خدمت ہے)

( بحواله كتاب جلاء العون ج٢٠ ص ١٨ سـ ٣٢٣ ، مولف علام جمر باقر مجلتي ابن محر تقى مجلس طبرانى ، ترجمه سيدع بدالحسين ) الله تعالى كاارشاد كرامى ب: يوم ندعو كل اناس بامامهم . القرآن

ترجمه: قیامت کے دن ہم ہرگروہ کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

فرمان رسولً:مم ما ت ولم يعرف امام زمانه مات ميتنه الجاهليه

ترجمہ: جو شخص اپنے امام کی معرفت عاصل کے بغیر مرگیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس لئے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے امام وقت کی معرفت عاصل کر ہے کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ محشور کیا جائیگا۔ تب ہی تو حضور کے امام تن کی معرفت عاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس لئے جسیما امام و لیے مقتدی۔ کچھ خود ساختہ امام (شیطان کے چیلے) قوم کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اور کچھ تن کے بنائے ہوئے جنت میں لے جانے والے ہیں بلکہ جنت کے سردار بھی ہیں۔ زمانے کے آخری امام کا تعارف ملاحظہ ہو۔

واقع وقت ولادت باسعادت حضرت صاحب الاعصر عليه السلام: حضرت حكيمة خاتون فرماتى بين مصرت الم حسن عسكري في مستورت في مستورت في مستولات في مستورت في مستولات في ما مستورت في مستولات في مستولات في مستولات في المان وبدايت ساسك بعد كه وه كفر وضلالت سدم وه بعد كي وي مستولات في مستولات في مستولات وبدايت في التي التي التي مستولات في مستولات في مستولات في مستولات وبدايت في المان وبدايت في مستولات في المستولات في المستولات في مستولات في المستولات في المستورة في المستورة

حضرت على فقي في فرمايا: كهمل ان اوصيائے تيغيران كاشكم مين نہيں ہوتا۔ بلكه پہلوميں ہوتا ہے اور ہم ان مادر سے متولد ہوتے ہیں۔اس لئے کہ ہم نور حق تعالیٰ ہیں اس نے ہم سے چوک و نجات وکشافت کو دور کیا ہے حکیمہ خاتون نے کہا میں زجس خاتون کے پاس گی اور بیحال ان سے بیان کیا اس خاتون کومطلق اثر حمل اینے میں نہیں ہونے یاتی ہوں۔ پس میں اس جگر رہی۔ اور نماز پڑھ کے نزدیک خاتون نے آرام کیا۔ میں ہروقت ان کے حال کی خبر لیتی تھی مگر زجس خاتون بحال خود آرام فرمار ہی تھیں ہر لحظہ مجھے حیرت زیادہ ہوتی گئی اس شب میں میں پہلے نماز تبجد کواشی اور نماز تبجدادا کی جب نماز وتر براھنے میں مشغول ہوئی نرجس خاتون جا گئیں اوروضو کر کے نماز شب برجی۔اسوقت صبح کاذب تھی قریب تھا کہ میرے دل میں وعدہ حسن عسکری سے مشک آئے ناگاہ ام حن عسر کی نے اسے جرہ سے آوازدی کہ مسورة اناانز لناهوفی لیلة القدر نرجس پر پڑھیے میں نے زجس فاتون سے یو جھا کیا حال ہے انہوں نے کہا جو کھے میرے مولانے فرمایا تھا ظاہر ہواجب سے میں نے اناانزلنار و منا شروع کیااس طفل نے شکم نرجس بتلاوت اناانزلنانے میراساتھ دیااور جھے سلام كيامي وركى حضرت امام حسن عسكرى نے آواز دى كەقدرت خداسے تجب ند يجيح حق تعالى جارے اطفال بحكمت كويا فرما تابوادران كوبحالت بزركي زمين براينا جحت كرتاب جب امام حسن عسكري بيفرما يحكزجس خاتون میری آنکھوں سے غائب ہوگئ کو یا میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حاکل ہوگیا بید کیوکر میں امام حسن عسكري كيطرف دورى حضرت فرمايا: پيوپيمي امال لوث جائيزجس كوايني جكدد يكهي كاجب ميس واپس آئی تو پرده اٹھ گیااورنرجس خاتون کونورانی پایا کہ میری آتکھیں چکا چوند ہو گئیں حضرت صاحب العصر کو دیکھا کہ قبلہ روسجدہ میں انگشتان سبابہ کواٹھائے کہہ رہے ہیں۔اھمحدان لا الدالا اللہ وان جدی رسول اللہ وان الي امير الموشين عليه السلام پحر برايك امام كانام ليا جب اين نام تك بيني وقرمايا: يعنى وعده نصرت جوتوني مجھے سے فرمایا ہےا سے وفا کراور میرے امر خلافت وامامت کوتمام کرمیرے انتقام کودشمنوں سے لےاور تسلط کو فا ہر کردوسری روایت میں ہے کہ حضرت صاحب العصر متولد ہوئے ایک نور حضرت سے ساطع ہوا اور افق آسان بر پھیل کیا جانورال سفیدآسان سے بیچ آئے اور اپنے بازواور باؤل اور سربدن حضرت سے مس کر کے برواز کرتے تھے لیں امام حسن عسکری نے جھے آواز دی اے پھو پھی میرے فرز ندکو آخوش میں لے کر میرے یاس لائے جب میں نے حضرت صاحب العصر کو گود میں لیا حضرت یاک و یا کیزہ ختنہ کئے ہوئے تھے اور دائنے ہاتھ بریدآئی کھاتھا کہ جاء الحق وزھق الباطل انالباطل کان زھوکا ۔ یعن حق آیا اور باطل مضموم

ہو گیا۔اور محوم و کیا حکیمہ خاتون نے فرمایا: کہ جب اس فرز ندسعادت مندکوان کے پدر بزر گوارا مام<sup>حسن عس</sup>کر کی کے پاس لے گئی جوں ہی صاحب العصر کی نظرایے پدر ہز رگوار ہر ہڑی سلام کیاا مام حسن عسکری نے لے کر میری گود سے اپنی زبان مبارک حضرت صاحب العصر کی دونوں آنکھوں اور دونوں کا نوں اور منہ پر پھرائی اور بائیں ہاتھ کے کف دست پر بیٹھا کراپنا داہنا ہاتھ سر پراینے فرزند کے چیسراا ورفر مایا سے فرزند بفقررت خدا کلام كربين كرحضرت صاحب العصر نے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كهه كرفر مايا: بير آيت موافق احاديث معتبرشان حضرت صاحب العصر اور بزرگوار آنخضرت میں نازل ہوا ہے ترجمہ آبیر کریمہ بیر ہے کہ میں جا ہتا ہوں اس جماعت یراحسان کروں جن کوئتم گروں نے ضعیف کیا ہے اوران کو وار ثان زمین سے قر ار دوں اور انکوروئے ز بین پرمستولی کرون اور دکھاؤں فرعون و مارون وغرود .... اوران کے گروہ کوعزت اورافتد اران اماموں کا جن سے وہ حذر کرتے تھے پھر حضرت صاحب العصر نے جناب رسول خداً امیر وجمع ائمہ گذشتہ براینے پدر بزرگوارتك سلام كيااسوقت بكثرت جانورقريب سرمبارك حضرت صاحب العصر ظاهر ہوئے ان جانوروں ميں ہےا بک جانور نے آ واز دی کہاس طفل کوا ٹھالواورخوب حفاظت کرواور بعد ہرجالیس روز کے میرے یاس لاؤ به كه كرحضرت صاحب العصرُ كوليا اور يجانب آسان برواز كياسب جانوراس كے عقب اڑ گئے حضرت امام حسن عسكريٌ نے فرمايا ب فرزند ميں نے تنحين اس كے سپر دكيا جسكے سپر دحفرت موسىٰ كى والدہ نے ان كوكيا تھا بيد د کی کرنرجس خاتون رونے لکیں حضرت امام حسن عسکرتی نے فرمایا خاموش رہوکہ وہ فرزندتمھارے سوا دوسرا دودھ نہ بیے گابہت جلدا سے تحمارے ماس لائیں مے جسطرح حضرت موسیٰ کوان کی والدہ کے ماس لائے تصحبیها کرق سجانہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ہم نے موکی کوان کی والدہ کے یاس لوٹا دیا ہے تا کہ ان کی ماں کی آ تکھیں اینے فرزند کو دیکھنے سے روش ہوجا ئیں حکیمہ خاتون نے بوچھاوہ کون تھے جن کے حوالے آپ نے حضرت صاحب العصر کوفر مادیا حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا وہ روح القدس تھے جومعصومین پر موكل تصانكوجانب حق تعالى توفق عطاكرتا باورخطاس بياتا باورعلم سوزيب وزينت ديتا بحكيمه خاتون کہتی ہیں کہ چالیس روز کے بعد میں حضرت کی خدمت میں گئی جب کھر پیٹی کیا دیکھتی ہوں کہ ایک طفل گھر میں پھر رہا ہے میں نے کہا اے میرے سید و بزرگوار بیطفل دو برس کا ہے حضرت نے متبسم ہوکہ فرمایا پیغیروں ووصیوں کی اولا د جبکہ وہ امام ہیں برخلاف اطفال دیگر ونشو ونمایاتے ہیں ایک مہینہ کامثل ایک سال کے ہوتا ہے امشکم مادر میں کلام کرتا قرآن پڑھتا اور عبادت پروردگار کرتا ہے دودھ پینے کی حالت میں

ملائکہ اٹکا تھم بجالاتے ہیں اور مجمع شام ان کے پاس ہوتے ہیں حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں ہر جالیس روز کے بعدز ماندام مسن عسکری میں بخدمت صاحب العصر جاتی تھی یہاں تک کہ چندروزقبل وفات حضرت حسن عسکری حاضر خدمت آنخضرت ہوئی حضرت صاحب العصر کو بصورت کامل مرد دیکھااور ہیں نے نہ پیجانا حضرت امام حسن عسکری سے وض کیا بیمردکون ہے جس کے پاس آپ بیٹھنے کو کہتے ہیں حضرت نے فرمایا بيفرزندنرجس باورمير بعد خليفه بع عقريب مينتم سارخصت مون والابول پستم كولازم باس فرزند کا تھم بجالانا اوراسکی اطاعت کرنا پس بعد چندروز کے حضرت امام حسن عسکری نے بعالم اقدس رحلت کی اور اب ہر صبح وشام حضرت صاحب العصر كى ملازمت كرتى موں اور حضرت ميرے ہر سوال كا جواب ديت ہیں اور بھی ایبا ہوتا ہے کہ بنوز مین نے سوال نہیں کیا اور حضرت جواب دیتے ہیں دوسری روایت میں بیوارد مواہے كه حكيمه خاتون نے دوسرے دن ولادت باسعادت حضرت صاحب العصر سے مشاق لقائے آخضرت ہوئی اور بخدمت امام حسن عسكر كل حاضر ہوكے ميں نے يو چھا كەميرامولاكهال بے حضرت نے فرمایا اسے میں نے اس کے سپردکیا ہے کہ مجھ سے اسکا زیادہ تر بجق وہ ہے اب آپ ساتویں دن آنا جب ساتویں روزگی ایک گہوارہ دیکھا میں اسکی طرف دوڑی اس گہوارہ میں اینے مولا کوشل ماہ شب جہار دہ مشاہرہ کیا جھے دیکھ کے مسکراتے اور ہنتے تھے حضرت امام حسن عسکر گی نے جھے آواز دی کہ میرے فرزندکو لے آؤجب حفرت صاحب العصر کو بخدمت امام حسن عسكري لے كئ حضرت نے اپنى زبان مبارك اپنے فرز مد كے مند مبارک پر پھیرائی اور فرمایا اے فرزند بات کر حضرت صاحب العصر نے کلمہ شہادتیں فرما کے درود صلوۃ جناب رسول خداً وآئم مطاهرین علیهم السلام کو بھیج کے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے آئینے گذشتہ و زیدان نمن سے لے کرتا ما کا نویحذرون تلاوت کیابعدا سکےامام حسن عسکر گی نے فر مایا: کہا نے فرزند جو پچھٹن سجانہ تعالی نے پیغمبروں کو بجيجا ب اسكوير موحضرت صاحب العصر ف صحف آدم كويزبان سرياني يره ها اور كماب ادريس وكماب مود " وكتاب صالعٌ وابراهيمٌ وتورات موي" وزبور داؤد وانجيل عيسي " وقرآن ومح مصطفى "بيزها اسكه بعد تضمي فيبران گزشته برُ ھے پھر حضرت امام حسن عسكر كى نے فرمايا كەخداد ندعالم نے اس امت كے مهدى كو جھے عطافر مايا دو فرشتے بھیج کہ وہ فرشتے صاحب العصر کو برهانے عرش برلے مجے پس حق سجانہ وتعالی نے اس فرزند سے خطاب فرمایا کداے میرے بندے تختے مرحبا کہ تختے میں نے اپنے دین کی یاری اورا بی نثر بعت کے اظہار کے لئے خلق کیا تو ہمارے بندوں کا ہادی ہے میں اپنی ذات کی فتم کھا تا ہوں کہ تیری اطاعت کرنے والوں کو

بخشوگا اور تیری مخالفت سے خالفین کو مغذ وب کروں گا۔اے ملائکہ اسے اس کے پدر بزرگوار کے پاس لے جاؤ اور میری جانب سے ان کوتخفہ سلام پہنچاؤا ور کہدو کہ بیمیری حفظ وجمایت میں ہیں اسے شرارت دشمنان اشرار سے محفوظ رکھوں گا جب تک کہ اسے خلا ہر کروں اور حق کو اس سے برپار کھوں اور باطل کو اس کے سبب سے سرگوں کروں گا کہ دین حق میرا خالص ہوجائے۔

# بارھویں امام جن کے وجود کے اثبات اور آ کی غیبت کے بیان میں

اوراب ہم اس بات پراکتفا کرتے ہیں جوعلامہ کیلسی نے کتاب تن الیقین میں ذکر کیا ہے اور جو کوئی تفصیل کا طالب ہے وہ ججم ٹا قب اور دوسری کتبی طرف رجوع کر نے فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہئے کہ مہدی کے خروج کی اعادیث فاصداور عامہ نے بطرق متواتر روایات کی ہیں جیسا کہ جامع الاصول میں جی ہخاری وسلم والجودا وُدر ندی سے الد ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اس خدا کی تن کی تم کہ میری جان جس کے جین فرز مریم ٹازل ہوجو کہ ماکم عادل ہے ۔ پس جان جس کے جین فرز مریم ٹازل ہوجو کہ ماکم عادل ہے ۔ پس وہ فساری کی صلیوں کو تو ڈرے گا لیتن ان سے سوائے اسلام کے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا اوراتنا ال فراوان وزیادہ کردے گا کہ مال دین میں اس وقت کیا حالت ہوگی جبہ فرز مریم تھا رے درمیان نازل ہوگا اور تھا راامام لیتن خدا نے فرمایا کہ تھا رک اللہ میں کے اور کوئی اسے قبول نہیں کرے گا اور تھا راامام لیتن خدا نے فرمایا کہ تھا ری اس وقت کیا حالت ہوگی جبہ فرز ندمریم تھا رے درمیان نازل ہوگا اور تھا راامام لیتن میری تم میں سے ہوگا۔

اور مسلم میں جابر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مسلسل میری امت کا ایک گروہ تن پر مقاتلہ و جہاد کریں گے اور قیامت تک عالب رہیں گے جب عیلی بن مریم نازل ہوگا تو ان کا امیر ان سے کہے گا آؤاے (عیسی ) تھاری افتدار میں نماز پڑھیں۔ وہ کے گانییں بلکہ تم ایک دوسرے پر امیر ہواسلئے خداوند عالم نے اس امت کو محرم مگرا می قدر قرار دیا ہے۔ ابو مندا بودا و در ترنی میں ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا اگر دنیا میں سے صرف ایک دن باقی ہواتو بھی البتہ خداوند عالم اس دن کو انتاطویل کردے گا یہاں تک اس دن ایک شخص کو میری امت یا اہل بیت میں سے مبعوث کرے گا کہ جس کا مرب عام مطابق ہوگا جو کہ ذمین کو عدالت سے بحردے گا جس طرح وہ ظلم وجور سے پر ہوگی دوسری روایت میں ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی۔ جب تک کہ عرب کا بادشاہ میرے اہل بیت میں سے نہ ہوجائے کہ جس

کانام میرےنام کےمطابق ہوگا۔

ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک دن باتی رہ جائے تو خداوندعالم اس دن کوطولانی کردےگا یہاں تک کمیرے اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ ہوگا۔ جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور سنن ابوداو دمیں علی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ حضرت رسول خدائے فرمایا کہ ذمانہ میں ایک دن باتی رہ جائے تو البتہ خدام بعوث کریگا اورا شمائے گا ایک شخص کو جو کہ ذمیں کوعدل وانصاف سے مجرد یگا جس طرح وہ فلم وجورسے پر ہوگی۔

نیزسنن ابوداؤد میں حضرت امسلم اسے روایت کی ہے۔حضرت نے فرمایا کہ مہدی میری عترت میں سے اولا دفاطمہ میں سے ہوگا۔اورابوداؤدتر فری نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے۔آ ب نے فرمایا کہ مہدی میری اولا دیس سے کشادہ جبیں اور کشیدہ بنی ہوگا اور زین کوعدل سے برکرے گا جس طرح ظلم وجور سے ير ہوگى اور وہ سات سال تك حكومت كريكا اور كھرروايت ميں بكد ابوسعيد نے كہا جميل خوف ہوا تھا كه کہیں پیٹیبڑ کے بعد بدعتیں پیدا ہوجائیں پس آنحضرت سے سوال کیا فرمایا میری امت میں مہدی ہوگا جو خروج کرے گا اور یا فچ سال پاسات سال یا نوسال حکومت کر یگا پس ایک فخف اسکے پاس آئیگا اور کیے گا ہے مہدی مجھے عطا کروتو حضرت اس قدرزرومال اسکے دامن میں ڈالیس کے کہ اسکا دامن پر ہوجائے گا اورسنن ترندی میں ابواسحاق سے روایت کی ہے۔ کہ حضرت امیر نے ایک دن اینے بیٹے حسین کودیکھا چرفر مایا کہ میراید بیٹا سیدوسردار قوم ہے۔جیبا کررسول خدائے اسکانام سیدر کھاہے اور اسکی صلب سے ایک فخص نطے گا جبکا نا متمھارے نبی والا ہوگااوران کے ساتھ خلقت وخلق میں مشابہ ہے۔اور وہ زمین کوعدالت سے برکر دے گااور ابولیم نے جو کہ عامہ کے مشہور محدثین میں سے ہیں۔ جالیس احادیث ان کے صحاح سے روایت کی ہیں جو کہ آخضرت کے صفات حالات نام ونسب برهمتل ہیں ان میں سے ایک روایت علی بن ہلال سے اس کے باب سے کی ہےوہ کہتا ہے۔ کہ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ دنیا سے رحلت فر مار ہے تے۔اور حضرت فاطمد ان كرم مانے بيٹى كريد فرمارى تھيں جب آخضرت كرونے كى آواز بلند موكى تو سرکاررسالت نے ان کی طرف سراٹھایا اور فرمایا اے حبیبہ فاطمہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے۔ جناب فاطمہ " نے عرض کیا مجھے خوف ہے ۔ کہ آپ کی امت مجھے ضائع نہ کردے اور میری حرمت کی رعایت نہ کرے تو حضرت نے فرمایا اے میری حبیبً کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلع ہواز مین پرمطلع ہونا (جھا تک کے

د کینا)اوراس میں سے تیرے ہاپ کوانتخاب کیا۔ پس اسے اپنی رسالت کےساتھ مبعوث فر مایا پھر دوبارہ مطلع موااور تیرے شو ہرکوچنا اور مجھ بردی کی کہ میں تیری شادی اس سے کردوں فاطمہ خداوند عالم نے ہمیں سات الی تصلتیں عطاکی ہیں جوہم سے پہلے نہ کسی کودی ہیں اور نہ ہمارے بعد کسی کودےگا۔ میں ہوں خاتم الانبیاء اورخدا کے نزد یک زیادہ گرامی قدراورخدا کی مخلوق میں سے اس کے ہاں زیادہ مجبوب اور میں تیراباب ہوں اور میراوسی بہترین اوصیاء ہے اور وہ ان میں سے خدا کے نزدیک زیادہ مجبوب ہے اور وہ تیرا شوہر ہے اور ہمارا شہید بہترین شہداء ہے اور خدا کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ان میں سے اور وہ حزہ تیرے باب اور شوہر کا پیاہاور ہم میں سے وہ ہے کہ جے خداوند عالم نے دو پر عطا کئے ہیں کہ جن کے ذریعہ وہ جنت میں ملائکہ کیساتھ پرواز کئے جاتا ہے۔ جہاں جا ہتا ہے۔اوروہ تیرے باپ کا چیازاداور تیرے شوہر کا بھائی ہےاور ہم میں سے ہیں اس امت کے دوسبط اور وہ دونوں تیرے بیٹے ہیں حسنین اور وہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور اس خدائے می کا قتم جس نے مجھے بھیجا ہے۔ان کا باپ ان سے بہتر ہے۔اے فاطمہ اس خدا کی قتم جس نے جھے حق کیساتھ بھیجا ہے۔ کہ حسن حسین سے اس امت کا مہدی ہوگا۔ (امام حسن کی شنم ادی امام زین العابدین " كى زوجة تعيس كه جن سے نسل آئمه چلى للبذا بعد كے امام دونوں بھائيوں كى اولا دہيں ) اوروہ اس وقت ظاہر ہوگا جب دنیا حرج ومرج سے پر ہوگی اور فقنے ظاہر ہوں گے اور راستے مسدود ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے کولوٹ رہے ہوں گےنہ بڑا اوڑ ھا چھوٹے بررحم کر یکا اور نہ چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے گا کہل خداا کی اولا دہیں ہے ایسے فخض کو ہیںجے گا جو صلالت گمراہی کے گڑھوں میںاور ان دلوں سے جوحق سے غافل ہوں کے فتح كرے گااور جوآخرى زماند ميں دين خدا كے ساتھ قيام كرے گاجس طرح ميں نے قيام كيا ہے اورز مين كوعدل وانساف سے برکردے گاجس طرح وہ ظلم وجورہے برہوگی اے فاطمہ "اندو ہناک نہ ہواور گربینہ کرو کیونکہ خداوندعالم میری نبت تھ برزیادہ رجم اور مہر بان ہے بسبب ای قدرومنزات کے جو تھے میرے ہاں حاصل ہے۔اوراس مجبت کی بنایر جو تیری میرے دل میں ہاورخدانے تیری شادی کی ہاوراس مخض کے ساتھ کہ جس كاحسب ونسب سے بواہ اورجس كامنصب سب سے كرامى تر ہاور جورعيت برسب لوكوں سے زیادہ رحیم وکریم ہے۔اور برابر تقسیم کرنے پرسب سے زیادہ عادل ہےاور جواحکام البی کوسب لوگوں سے زیادہ جانتا ہے۔اور میں نے خدا سے سوال کیا ہے کہ میرے اہلیت میں سے سب سے پہلے آ کر ملحق ہوگی اور علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ اینے والد کے بعد چہتر دن زندہ رہ کراینے بائے سے جاملی ہوئیں مولف کہتا ہے۔کہ

رسول خداً نے مہدی کوسنین دونوں کی طرف نسبت دی ہے۔ کیونکہ آٹ ماں کی طرف سے امام حسن کی نسل سے بیں کیونکہ ام محمد باقر کی والدہ امام حسن کی بیٹی تھیں اور چند اور احادیث روایت کی بیں کہ امام حسین کی نسل میں سے ہیں اور واقطبی نے جو کہ شہور محدثین عامہ میں سے ہیں اس حدیث کوطولانی ابوسعید خدری سے روایت کیا ہے۔اوراس کے آخر میں کہا ہے۔ کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم میں سے ہے۔اس امت کا مبدئ جس کے پیچے میسی نماز پر حیس مے پھر آ بے نے امام حسین کے کندھے پر ہاتھ ماد کر فرمایا کہ اس امت کامبدی "اس سے پیدا ہوگا۔مہدی کاچیرہ جیکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے اوران کے چیرے کے دائیں طرف سیاہ خال ہےاورعبدالر من کی روایت کےمطابق ان کے دندان مبارک کشادہ میں اور عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق ان کے سریر بادل سامیرے گا اوران کے سرے اویرا یک فرشتہ ندا کرے گا کہ بیر مہدی اور خدا کا خلیفہ ہے۔ پس اسکی پیروی کرواور جاہر بن عبداللداور ابوسعید کی روایت کے مطابق عیسی مہدی علیہ السلام کی اقتذاء میں نماز پڑھیں گے ظہور مہدی اوران کی صفات وعلامات کے سلسلہ میں ایک کتاب کھی ہے۔ جو کہ پچیس ابواب برمشمل ہاوراس نے کہاہے کہ میں نے تمام روایات غیر شیعہ طریق سے روایت کی ہیں کتاب شرح السدند حسین بن سعید جو کہ کتب مشہور عامہ میں سے ہے) کا ایک قدیم نسخداس حتیر کے بیاس موجود ہے کہ جس یران کےعلاء کےاجازات لکھے ہیں اوراس میں یا چج احادیث انکے صحاح میں سے روایت کی ہیں یا نجج احادیث خروج مهدی کےسلسلے میں روایت کی بیں اور بعض علاء شیعد نے عامہ کے کتب معتبر سے ایک سوچین احادیث اس سلسله میں نقل کی بیں اور کتب شیعہ میں ایک ہزار سے زیادہ احادیث بیں ۔حضرت مہدی کی ولادت اوران کی غیبت اور بیر کہ وہ بار ہویں امام بیں اور وہ حسن عسکر کی کی نسل میں سے بیں روایت ہوئی ہیں اوران میں سے بہت ی احادیث اعجاز کے ساتھ مقرون میں جنہوں نے بارہویں امام تک ائر علیہم السلام کی ترتیب اور آنخضرت کی ولادت کے فنی امور اور بیر کے آپ کے لئے وہ دوغیبتیں ہیں جن میں دوسری پہلی کی نسبت زیادہ طویل ہوگی اور بیکہ آنخضرت مخفیانہ طور برپیدا ہوں کے باتی خصوصیات کی خبردی ہے۔ اور بیتمام مراتب ومراحل واقع ہو يك إين اور جو كما بين ان اخبار يرهممل بين معلوم ہے۔ كدوه سالد سال ان مراتب کے ظہور سے پہلے تصنیف ہوئی ہے پس بدروایات تواتر سے نظر کرتے ہوئے چند در چند جہات سے مفیرعلم ویقین ہیں اور نیز آنخضرتً کی ولادت اور بہت سے لوگوں کا اس ولادت باسعادت سے مطلع ہونا اور بہت سےلوگوں کا اصحاب ثقات میں ہے آنخضرت کی ولادت سے لے کر غیبت تک اوراس کے بعد دیکھنا معلوم

اور کتب معتبرخاصہ دعامہ میں ندکور ہے۔جبیبا کہاس کے بعدانشاءاللہذ کر کیا جائے گا ابن خلکان اور بہت سے مخالفین نے اپنی کتب میں آنخضرت کی ولادت اور باقی خصوصیات کہ جنہیں شیعوں نے روایت کی ہے پس جس طرح آنخضرت کے آباء اطہار کی ولادت معلوم ہے اس طرح آپ کی ولادت بھی معلوم ہے اوروہ استبعادات جو خالفین پیش کرتے ہیں آپ کی طویل غیبت خفاء ولادت اور آپ کی طول عمر شریف کے متعلق مفیرنہیں کہ دہ امور جو برا بین کاطعہ سے ثابت ہو بیکے ہیں ان کی صرف استبعاد سے فی نہیں کی جاسکتی جس طرح کفار قریش معاد کا انکار صرف استبعاد کی بناء پر کرتے تھے کہ پوسیدہ بڈیاں جو کہ خاک ہو چکی ہیں یہ س طرح زنده ہوں گی حالانکہاس کی مثالیں اورنظر گذشتہ امتوں میں بہت گزر پکی ہیں اورا حادیث خاصہ وعامہ میں وارد ہوا ہے کہ جو کچھام مابقہ میں ہو چکا ہے۔وہ اس امت میں ہووےگا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہ جن کے نام مشہور ہیں وہ آخضرت کی ولادت باسعادت برمطلع ہوئے ۔مثلاً حکیمہ خاتون اوروہ دائی جوآب کے مسابیمیں رہی تھی اور ولادت کے بعدسے لے کرامام حن عسکر ٹی کی وفات کے قریب کے بہت سے لوگ آنخضرت کی خدمت میں پنیج اور وہ مجزات جوآپ کی ولادت کے وقت نرجس خاتون میں ظاہر ہوئے وہ حدوعددا حصار شار سے زیادہ ہیں۔اور انھیں کتاب بحار الانوار وجلا العیون اور دوسرے رسائل میں وار دکیا ہےاور نیز حق الیقین میں فرماتے ہیں کہ شخ صدوق محمد بن بابویہ نے سندھیج کے ساتھ احمد بن اسحاق سےروایت کی ہے۔وہ کہتا ہے کہام حسن عسكرالى كى خدمت ميں حاضر موااور ميں جا بتا تھا كہ آنخضرت سے سوال کروں کہ آپ کے بعدامام کون ہوگااس سے پہلے کہ میں سوال کرتا حضرت نے فرمایا اے احمد خداوند عالم نے جس دن ہے آ دیم کوخلق فر مایا ہے اس ہے لیکراب تک مجھی زمین کوخالی نہیں رکھا اور قیامت تک خالی نہیں رکھے گا ایسے خف سے جوخلق خدا ہر ججت ہوگا اوراس کی برکت سے اہل زمین سے بلا ومصیبتوں کو دورکرے گا اورآ سان سے بارش نازل کرے گااورز مین کی برکتیں اگائے گا۔ میں نے عرض کیا اے فرز تدرسول پس آپ " ك بعد خليفه امام كون بوگا حضرت المصح اور كھر كا امر كئة اور بابرآئة آ ب كودوش مبارك يرچود بوي کے جائد کی مانند تین سالہ بچمعلوم ہوتا تھااور آپ نے فرمایا اے احمدیہ ہے۔امام میرے بعد اگریہ نہ ہوتا تو خدااور نچ کے نز دیک گرامی قدر ہے کہ میں تجھے وہ نہ دکھا تااس بیچ کانا م اور کنیت آنخضرت کے نام اور کنیت کےمطابق ہے اور بیز مین کوعدل وانصاف سے برکر یگا جس طرح کے وہ ظلم وجور سے برہوگی اے احمداس کی مثال اس امت میں خصروذ والقرنین جیسی ہے۔خدا کی تئم کہوہ غائب ہوگاابیاغائب ہونا کہ اسکی

غیبت کی وجہ سے ہلاکت اور گمراہی سے نجات نہیں کرے **گا گر وہ مخض کہ جسے خداون**دعالم اس کی امامت پر ٹابت قدم رکھے گا اورخدااسے توفیق دے گا کہ وہ اسکی فتجیل فرج کی دعا کرے میں نے عرض کیا کہ کیا کوئی معجز ہ یا علامت ظاہر ہوسکتی ہے۔ کہ جس سے میرا دل مطمئن ہوجائے۔ پس اس بیجے نے نطق کیا اور ضیح زبان میں فرمایا کہ میں ہوں زمین میں بقیة اللہ اور دشمنان خداسے انتقام لینے والا اور دیکھنے والا اور دیکھنے کے بعد اثر ونشان طلب نه کرواحم کہتا ہے کہ میں شاد مان وخوشحال آنخضرت کی بارگاہ سے باہرآیادوسرے دن میں آنخضرت کی خدمت میں گیااور عرض کیا میراسرور وخوثی عظیم ہے۔اس احسان وانعام پر جوآپ نے مجھ پر فرمایااب بیربیان فرمائیں کہ جوخصرووذ والقرنین کی سنت اس ججت خدامیں ہوگی وہ کیا ہے۔حضرت نے فرمایا وہ سنت طویل غیبت ہے میں نے عرض کیا اے فرزندرسول اس کی غیبت طویل ہوجائے گی فرمایا ہاں میرے بروردگار کے حق کی قتم وہ اتنی طویل ہوگی کہ جو بہت سے ان لوگوں کو جوان کی امامت کے قائل ہوں گے دین سے روگردان کردے گی اوردین تق برباتی نہیں رہ گا۔ گروہ فخص کہ جس سے خداوند عالم نے بیٹاق کے دن عبداور ہاری ولایت کا چٹاق لےلیا ہے۔اورقلم صنعت کیساتھاس کےدل برایمان لکھ دیا ہے۔اوراسےروح ایمان کے ساتھ موید قرار دیا ہے اے احمد یہ چیز خدا کے امور عجیبہ میں سے ہے اور اس کے تخفی رازوں میں سے ایک راز ہے۔اوراس کے غیوب میں سے ایک عائب ہے۔ پس لازم ہے پکر لواس کو جو میں نے تجھے عطا کیا ہاورشکر گزارافراد میں سے ہوجانا تا کہ قیامت کے دن علیمن میں ہماری رفانت کتھے حاصل ہونیز بعقوب ین منفوس سے روایت کی ہے۔وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں امام حسن عسر کی کی خدمت میں حاضر ہوا آب ایک تخت پوش پر بیٹے ہوئے تھے اور اس کی دائیں طرف ایک کمرہ تھا کہ جس کے دروازے پر ایک پر دہ لٹکا ہوا تھا تو میں نے عرض کیا اے میرے سیدوآ قا آپ کے بعد صاحب امرا مامت کون ہے۔ تو فرمایا کہ بردہ اٹھاؤ اور جب میں نے بردہ بٹایا توایک بچہ با ہر نکلا کہ جس کا قدیا نج بالشت تھا اور تقریباً آٹھ یادس سالہ معلوم ہوتا تھا جبین کشادہ چیرہ سفید آ تکھیں چیکدار ہاتھ توی مضبوط کھٹے گند ھے ہوئے اور اس کے رخسار برخال کل ،اورسر ر رنفیں تھیں اور وہ آکر ہاپ کے زانوں پر پیٹے گیا حضرت نے فرمایا یہ ہے۔ پیمحمارا امام ہے۔ پھروہ بچہ کھڑا ہوگیا اور حضرت نے فرمایا اے فرزندگرامی جاؤ وقت معلوم تک جوتمعارے ظہور کے لئے مقرر ہوا ہے۔ پس میں اس طرف دیکھار ہا یہاں تک کہ وہ جمرہ میں داخل ہو گیا ہی حضرت نے فرمایا اے بعقوب دیکھواس جمرہ میں کون ہے۔ میں اس جمرہ میں گیا اور گردش کی لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اور نیز سند میچ کے ساتھ جم بن معو بیر وجم بن ایوب اور جمد بن عثمان عروی سے روایت کی ہے۔ کہ وہ سب کہتے ہیں کہ حضرت حسن عسکر گی نے اپنا بیٹا ہمیں دکھایا اور ہم اپنے مکان پر حاضر چالیس لوگ تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میر سے بعد بیتم محارا مام اور تم پر میرا خلیفہ ہے اس کی اطاعت کرنا اور میر سے بعد تم منتشر نہ ہوجانا ور نہ ایک میں ہوجاؤگے اور آج کے بعد تم اس کونہیں وکی سکو گے۔ پس ہم آپ کی خدمت سے باہر نکلے اور چند لمجے کے بعد حضرت امام حسن عسکر کی نے رحلت فرمائی۔

اور نیز تل ایقین میں فرمایا ہے۔ کہ شخ صدوق وشخ طوی ودوسر ےعلاء نے اسنا دہیج کے ساتھ محمد ابراہیم اوربعض نے علی بن مہر یارے روایت کی ہے کہ میں نے بیس جج اس ارادے سے کئے ہیں کہ ثاید حضرت صاحب الامرى خدمت ميں پہنچول ليكن ميسرنه مواايك رات ميں اينے بستر يرسويا مواتھا كميس نے آوازسی کہ کوئی کررہاہے۔اے مہر یار کے بیٹے اس سال فج برآؤتا کہ اینے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچو پس میں خوش حال اور فرحناک بیدار ہوااور میں برابرعبادت میں مشغول رہایہاں تک کرمبح طالع ہوئی نماز مبح ادا کی اورسائقی کی تلاش میں باہر لکلا اور جھے چندسائقی فل کئے اور راستہ بر ہولیا جب میں کوفد میں پہنچا تو بہت جبتو کی ليكن جھےكوئى خررندال كى چرمكەمعظمەكى طرف متوجه مواور بہت كھے جتوكى اور بميشدامىدى اور ناامىدى ميں مستر دومتفكر تفايهال تك كدايك دات مي مسجد احرام مي اس انتظار مين تفاكد كعبد كروخلوت موتومشغول طواف ہوں اور تضرع وابتہال سے بخشندہ لا زوالی سے سوال کروں مجھے میرے کعبہ مقصود تک رہنمائی کرے جب خلوت موئی اور میں طواف میں مشغول موا توا میا نگ ایک جوان خوش رودخوشبوکو طواف میں دیکھا کہ جس نے دویمنی جا دریں پہن رکھی تھی ایک جا در کمرے بائدھی ہوئی تھی اور دوسری دوش برتھی اوراس روا کا دامن دوسرے کندھے پر ڈالے تھا جب میں قریب پہنچا تو وہ میری طرف ملتفت ہوااور فرمایا کہ کس شہر کے رہنے والے ہو میں نے عرض کیا کہ ابواز فر مایا این الخطیب کو پیچانتے ہو میں نے کہا کہ وہ رحت البی میں پہنچ کیا۔ فر ما یا خدااس بر رحم کرے وہ دنوں کو روز ہے اور را توں کوعبادت کیا کرتا تھا اور قر آن مجید کی تلاوت زیادہ كرتا تفااوروه جاريهمواليول ميس سے تفافر ماياعلى بن مهرياركو پيچانة موش نے كہا كه وه توشي مول فرمايا خوش آمدی اے ابوالحن فرمایاس علامت کا کیا جوتمهارے اورامام حسن عسکری کے درمیان تھی میں نے کہاوہ میرے پاس ہے۔فر مایادہ میرے لئے باہر نکالوپس میں نے اس بہترین آنکھوٹھی کو نکالا کہ جس پر محمد علی نقش کیا گیا تھاجب اس براسکی نگاہ پڑی توا تنا گریہ کیا کہ اس کے کیڑے تر ہوگئے کہنے لگا خداآپ بردتم کرے اے

ابو محرآب امام عادل آئم ملیهم السلام کے فرز نداورایک امام کے باپ کے خادم شفی تعالی نے آپ کواپنے آباؤا جداد کے ساتھ فردوس میں ساکن کیا ہے۔ پھراس نے کہا کہ جج کے بعد تمحارا کیا مقصد ومطلب ہے۔ میں نے کہا کہ فرزندامام حسن عسكر كى كوتلاش كرتا چرر با بول كہنے لگا تواينے مقصد كو بينى كيااورانموں نے جھے تیرے یاس بھیجا ہے۔ اپنی رہائش گاہ میں جاؤ اور سفر کی تیاری کر واور اسکو تی رکھواور جب رات کی ایک تہائی گزرجائے پی شعب بنی عامر کی طرف آنا توایی مقصدتک بھنی جاؤ کے این مہر یارکہتا ہے کہ میں اینے مکان كى طرف والى كيا اوراسى خيال ميں ربايهاں تك كدرات كى ايك تهائى گذر كئى پس ميں سوار موكر شعيب بني عامر کی طرف گیا تو کہا خوش آمدی وخوشا حال کہ تجھے ملازمت وحضوری کی اجازت عطا فرمائی۔پس میں اس کے ساتھ روانہ یہاں تک کہوہ منی وعرافات ہے آ کے نکل گیااور جب عقبہ طائف کے پنجے تو کہنے لگا کہ عقبہ کہ ایا بوالحن سواری سے اتر واور نماز کی تیاری کروپس میں نے اس کے ساتھ ہی نماز تبجیرا واکی اور صبح طلوع ہوئی تو میں نے نماز صح مختصرادا کی پس اس نے نماز کا سلام دیااور نماز کے بعد سرسجدہ میں رکھااور اپناچیرہ خاک پر ملا اور سوار ہو گیا میں بھی سوار ہو گیا یہاں تک کہ ہم عقبہ کے او پر پہنی گئے تواس نے کہا کہ دیکھوکوئی چزشسیں نظر آتی ہے میں نے بقعہ سبزخرم دیکھا کہ جس میں بہت ہی گھاس تھی کہنے لگا گھاس کے ٹیلے کےاویر دیکھوکوئی چیز مسمس نظر آتی ہے جب میں نے دیکھا تو بالوں سے بنا ہوا خیمہ میں دیکھا کہ جس کے نور نے تمام آسان اوراس کی وادی کوروش کررکھا تھا کہ آرزوں اور امیدوں کامنتھیٰ وہاں ہے تیری آ تکھیں روشن ہوں جب عقبہ سے فارج ہوئے تو کینے لگا کہ سواری سے اتر آؤ کیونکہ یہاں برخض ذلیل ہوجا تا ہے۔ جب میں سواری سے ینچے اترا تو اس نے کہا اونٹ کی مہار ہے ہاتھ سے ہٹا لواورا سے چھوڑ دو میں نے کہا کہ ناقہ کوئس کے سیر د کروں۔ کینے لگا بیوہ حرم ہے کہ جس میں داخل نہیں ہوتا مگر خدا کا ولی اور اس کے باہر نہیں جا تا مگر خدا کا ولی۔ پس میں اس کی خدمت میں روانہ ہوا۔ پہال تک کہ خیمہ مطہر دمنورہ کے قریب پہنچ گئے تو اس نے مجھے سے کہا کہ يهال تغبر جاؤجب تك كه من تممار ب لئے اجازت ند لياون تعوري دير كے بعد بابرآ يا اور كينے لگا خوشجال كر بخجے اجازت دے دي گئي ہے جب میں خیمے میں داخل ہوا تو ديكھا كرآنخضرت نمدے پر بیٹھے ہیں كہ جس کے اوپر ایک چڑے کا فرش بچھا ہے۔ اور پوست کے تکیہ سے فیک لگائے ہوئے ہیں میں نے سلام کیا تو میرے سلام کا بہتر جواب عنایت فرمایا میں نے چہرہ دیکھا تو جو چودھویں کے جاند کی طرح روثن تھا جو کہ طیش وسفاہت سے منبرہ ومنزہ نہ بہت او نیج قد کے تصاور نہ کوتاہ قد البنة قدمبارک تھوڑ اساطول کی طرف کشادہ

پیٹانی باریک کشیدہ رخسار مبارک ہموار تھے امجرے ہوئے نہیں تھے۔انہائی حسن وجمال میں اورآ پ کے دائیں رخسار برخال کل تفامش مشک کے کلڑے جو جا ندی کے او بررکھا ہواورآپ کے موئے عنبر بوئے سرسیاہ اور کان کی کنوتی کے قریب تصاور آپ کی پیشانی نورانی سے درخشاں ستارے کی طرح نورساطع تھا انتہائی سکینہ ووقار وحیاوحسن میں پس آپ نے ایک ایک شیعہ کے حالات جھے سے بوچھے میں نے عرض کیا کہ بیہ حضرات بنی عباس کی حکومت کے ماتحت انتہائی مشقت وذلت وخواری کی زندگی بسر کرر ہے ہیں فر مایا ایک دن آئے گا جبتم ان لوگوں کے مالک ہو مے اور بیلوگ تممارے ہاتھوں میں ذلیل ہوں مے میرے والدنے مجھ سے عبد لیا ہے کہ میں زمین کی کسی جگہ میں نہر ہوں مگروہ جگہ زیادہ مخفیانہ اور زیادہ دور ہوتا کہ اہل صلالی اورمتمردین جہاں کے مکائد وفریب کاربوں سے ایک طرف ہوں جب تک کہ خدا وندعالم اہل بلا وطبقات عباد کوکسی وجہتمام ہوئے فرزند کرامی تو وہ ہے۔ کہ جے خداوندعالم نے حق کے پھیلانے اور باطل واعداء کے گرانے اور گمراہوں کی آگ کے شعلوں کو بجھانے کے لئے تیار کیا ہے۔ پس زمین کی پوشیدہ جگہوں میں ر ہائش اختیار کرواور ظالموں کے شہروں سے دور رہواور شمیں تنہائی سے وحشت نہ ہواور بیر جان لوکہ اہل و اطاعت واخلاص کے دل تحماری طرف مائل ہوں مے جس طرح کہ برندے اینے آشیانہ کی طرف برواز کرتے ہیں ادریہ چندگروہ ہیں لوگوں کے جو بظاہر خالفین کے ہاتھوں ذلیل ہیں لیکن خدا کے نزدیک گرامی اور عزیز ہیں اوروہ الل قناعت ہیں۔اور انھوں نے امتیاع الملبیت کے دامن سے تمسک کیا ہوا ہے اور خدا کے آثار ہے دین کا اغتاہ کرتے ہیں اور ججت اور دلیل کے ذریعیہ اعداء دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔خدانے انہیں مخصوص قرار دیا ہے۔اس چیز کے ساتھ کہ خالفین دین سے جوذلتیں برداشت کرتے ہیں ان برمبر کریں تا کہوہ وارقرار میں باعزت ابدی کے ساتھ فائز ہوں اے فرز ندایے امور کے مصادر ومواد برصبر کرو یہاں تک کہ خداوندعالم تحماري حكومت كاسباب ميسرفرمائ اورزروتتم كعلم اورسفيد جعند عطيم وزمزم كردميان تیرے سر برلبرائیں اور فوج در فوج صاحب خلوص وصفا حجرا سود کے قریب تمحارے پاس آئیں اور تمحاری بیعت جراسود کے گردا گرد کریں۔ بیالی جعیت ہوگی جن کی طینت نفاق کی آلودگی سے اور جن کے دل نجات شقاق واختلاف سے یاک و یا کیزہ ہوں گے۔اوران کی طبائع دین کے قبول کرنے کے لئے زم ہوں گی اور گم اہ لوگوں کے فتنوں کو دور کرنے کے لئے سخت پھر ہوں گےاس وقت ملت ودین کے گلستان آ راستہ ہوں گے اور منج حق درخشاں ہوگی اور خداوند عالم تمھارے ذریعہ سے ظلم وطغیان کوزمین سے دور سینیکے گا اور بہجت امن وامان اطراف جہاں ظاہر ہوگی اور شرائع دین کے طیور ومرغ اپنے آشیا نوں کی طرف بلیف آئیں گاور فق میں فق وظفر کے بادل بسا تین ملت کو سرسز وشاداب کریں گے پھر معزب نے فرمایا کہ جو پھے اس مجلس ونشت میں گذرا ہے اسے پنہاں رکھنا اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا گروہ لوگ جو ائل صدق و و فا و امانت ہوں ائن مہر یار کہنا ہے کہ میں چند دن آنحضرت کی خدمت میں رہا اور مشکل مسائل آنحضرت سے بوجھاس وقت آپ نے جھے اجازت مرحمت فرمائی کہ میں اپنے اہل و اعمال کیطرف و ایس جاؤں الوواع کے دن پہاس ہزار درہم سے ذیادہ جو میرے پاس سے وہ بطور ہریہ آنحضرت کی خدمت میں لے گیا اور بہت اصرار و التماس کیا کہ اسے قبول فرمائی میں آپ نے ہوئے کیوں کہ قبول فرمائی کہ میں اس سال سے اعانت طلب کرنا اپنے وطن کو واپس جاتے ہوئے کیوں کہ زادراہ مجھے در پیش ہے اور بہت میں دعائیں میرے میں میں اور میں اپنے وطن و اپس آگیا اور دکایا سے و وایات اس سلسلہ میں بہت اہم ہیں۔

## حضرت صاحب الزمانٌ کے پچھ خصائص کا ذکر

⇒ انوارآ ئمركدرمیان المیاز حاصل كرنا (پیذوات مقدسدان ظاهری وجود میں آنے سے پہلے عالم بالا كے مقامات عالیہ میں کئی خاص ہیئت وشكل میں رہتے تھے كہ جے لفظ شيح وظل كے ساتھ تعبير كیا گیا ہے۔ مترجم) جیسا كہ كئی ایک اخبار معراجیہ وغیرہ میں ہے۔ كہ جناب كا نور انوار آئمہ كے درمیان باقی كواكب وستاروں كے درمیان ستاره درخشال كی طرح چكتا تھا۔

اور شرافت نسب کیونکہ ایک تو آپ اپ تمام آبا و اجداد کے نسب کی شرافت کے حامل ہیں۔ کہ جن کا نسب اشرف انساب ہے اور دومرا ہے کہ آپ کا نسب بیخصوصیت رکھتا ہے کہ وہ مال کی طرف سے قیاصر وروم کا نسب اشمعون وصی حضرت عینی تک پہنچتا ہے۔ کہ جن کا نسب بہت سے انبیاء اور اوصیاء سے جاملت ہے۔

اور جناب شمعون وصی حضرت عینی تک پہنچتا ہے۔ کہ جن کا نسب بہت سے انبیاء اور اوصیاء سے جاملت ہے۔

کر دوفر شتوں کا آپ کو ولا دت کے دن سرایہ وہ عرش پر لے جانا اور خداوند عالم کا ان سے خطاب کرنا کہ مرحبا ہے تیرے لئے اے میرے بندے جو نصرت دین کے لئے اور میرے امرے اظہار کے لئے ہو اور میرے بندوں کے مہدی ہو میں قتم کھا تا ہوں کہ تیری وجہ سے لوں گا اور تیری وجہ سے دوں گا اور تیری وجہ سے دول گا در تیری وجہ سے دول گا دول کی دول کے دول کی سے بیشن و کا دول کی دول کھوں کے دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کھوں کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے

بیت الحمد: روایت ہے کہ صاحب الامرا کے لئے مکان ہے کہ جے بیت الحمد کہتے ہیں اور اس میں ایک چیس اور اس میں ایک چیس اور اس میں ایک چیس کے دن کے دن تک روش ہے اور وہ بھتانہیں ہے۔
 اوروہ بھتانہیں ہے۔

☆ رسول خداً کی کنیت اور آنخضرت کے نام کا جمع ہونا منا قب میں روایت ہے۔ کہ میرا نام رکھولیکن کنیت ندر کھو۔

کنیت ندر کھو۔

☆ نمین پروصایت و جحت کا آنخضرت سے ختم ہونا (نہ آپ کے بعد کوئی وصی نبی ہے اور نہ جحت فداہے)

☆ روز ولا دت سے پردہ فیبت میں رہنا اور روح القدس کے سپر دہونا اور عالم نور وقضائے قدس میں ہے۔
آپ کی تربیت ہونا کہ آپ کے اجزاء میں سے کوئی جز قزارت و کثافت اور بنی آ دم وشیاطین کے معاصی ونافر مانیوں سے ملوث نہیں ہے اور موانست و مجالست ملاء اعلیٰ وارواح مقدسہ سے حاصل ہے۔

الله کفار ومنافقین صناق کے ساتھ معاشرت و مصاحبت کانہ ہونا بسبب خوف و تقیہ اوران کے مدارات کے روز ولا دت سے لے کرآئ تک کی طالم کا ہاتھ آپ کے دامن تک نہیں پنج سکا اور کسی کا فردمنا فق کے ساتھ آپ کی مصاحبت و منظینی نہیں ہوئی اور آپ ان کے منازل ور ہائش گا ہوں سے کنارہ کش ہیں۔

☆ آپ کی پشت مبارک کے او پر کسی قتم کی علامت کا ہونا کہ جیسی جناب رسالت ماب کی پشت مبارک ہے او پر کسی علامت کا ہونا کہ جیسی جناب رسالت ماب کی پشت مبارک برتھی کہ جے مہر نبوت کہتے ہیں اور شاید یہاں اشارہ مہر امامت وختم وصایت کی طرف ہے۔

المج خبور کے ساتھ شمائے آسانی کا آپ کے نام کیماتھ آنا جیما کہ بہت کی روایت میں وارد ہوا ہے۔ اور بن اہرا ہیم تی نے آبیشریفہ واستمع ہوم ینادالمنادمن مکان قریب (کان دھر کرسننا جب منادی نزدیک کے مکان سے شماکرے) کی تغییر میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ کہ منادی جناب قائم اوران کے والد علیہ السلام کا نام لے کر شماکرے گا اور فیبت نعمانی میں جناب محمد باقرا سے مروی ہے کہ آپ نے ایک خبر میں فرمایا کہ لیس منادی آسان سے قائم علیہ السلام کے ساتھ شماکرے گا لیس سے گاوہ شخص جو مشرق میں ہے اور وہ جو مفرب میں ہے۔ ہر سویا ہوا ہیدار ہوجائے گا اور ہر کھڑا ہوا بیٹھ جائے گا اور ہر کھڑا ہوا بیٹھ جائے گا اور ہر بیٹے ہوائی کی ہوگی جو جعہ کی رات ماہ مبارک رمضان کی تیس (23) تاریخ کودے گا اور اس سلسلہ میں بہت روایات ہیں جو کہ حداثو اتر سے ہوھی ہوئی ہیں

اوران میں سے بعض میں اس کو حتمیات رجس کا ہوناٹل نہیں سکتا) شار کیا گیا ہے۔

ا معرف امیر المونین کا ظاہر ہونا کہ جے آپ نے رسول خدا کی وفات کے بعد جمع کیا تھا بغیر تغیر وتبدل کے جو کہان تمام چیزوں کا حامل ہے۔ جو آپ پرا عجاز کے طور پرنازل ہوئی تھیں لیس آپ نے اسے مخفی کردیا تھا اوروہ اپنی حالت پر باتی ہے یہاں تک کہوہ آن خضرت کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا اور مخلوق کو تھم دیا جائے گا کہوہ اسے پڑھیں گے اور حفظ کریں اور چونکہ موجودہ قرآن سے اس کی ترتیب مختلف ہے۔ کہ جس سے وہ مانوس ہیں تو اس کایا دکرنام کلفین کی تکالیف مشکلہ میں سے ہوگا۔

☆ سفید بادل کا آنخفرت پرسایه کرنا اوراس پیس منادی کا ندا کرنااس طرح کر تقلین (جن وانس به افتین (پورب پچتم والے) اسے سنیں گے کہ یہ ہیں مہدی آل مجمد علیہ السلام جوز مین کوعدل وانصاف سے پرکریں گے۔ جس طرح وہ ظلم وجور سے پر ہے۔ اور بیندااس نداسے علاوہ ہے جو چود ہویں خصوصیت میں گذر پکل ہے۔

چکی ہے۔

ﷺ صدوق نے ابولصلت سے روایت کی ہوہ کہتا کہ میں نے حضرت امام رضاً سے عرض کیا کہ ا آپ کے قائم "کی علامت خروج کے وقت کیا ہوگی فرمایا انکی علامت سے ہوگی کہ بوڑھے من میں جوان کیصورت میں ہوں گے یہاں تک کہ دیکھنے والا آنخضرت کو گمان کرے گا کہ آپ جالیس سالہ یا چالیس سے

کم عمر کے ہیں۔

خ وفات پاجانے والوں میں سے ایک جماعت کا آپ کے ہم رکاب ہونا شخ مفید نے قل کیا ہے کہ ستا کیس افراد قوم مولی میں سے اور سات اصحاب کہف اور پوش بن نون وسلمان انساری ومقداد ما لک اشتر آ بختاب کے انسار میں سے ہوں گے اور بیاوگ مختلف شہروں میں حاکم ہوں گے اور روایت ہوئی ہے کہ جو مختص چالیس میں کو دعائے عمد العم رب النور العظیم پڑھے قو وہ آپ کے انسار میں سے ہوگا اورا گر مختص آ شخض چالیس میں کے دعائے عمد العم رب النور العظیم پڑھے قو وہ آپ کے انسار میں سے ہوگا اورا گر مختص میں آ شخصرت کے ظہور سے پہلے مرکبیا تو خداوند عالم اسے اس کی قبرسے نکا لے گا تا کہ وہ آخصر سے کی خدمت میں رہ سکے۔

🖈 نشن کاان خزانو ل اور ذخیرول کو با ہر تکالناجواس میں جھیے ہوئے ہیں اسکے سپر د کئے گئے ہیں۔

بارش گھاس درختوں میوہ جات اور باتی زمین کی نعتوں کی زیادتی اور فراوانی اس حد تک زمین کی حالت دوسرے اوقات کی نسبت بدل جائے گی اور اس پر خدا کا بیہ قول صادق آئے گا بیم تبدل الارض غیرالارض جبکہ بیز مین دوسری زمین سے بدل جائے گی۔

لیے اور کی عقول کا آپ کے وجود مبارک سے کمل ہوجانا اور آپ کا ان کے سروں پر ہاتھ کھیرنا اور کی دو سرکا ان کے سروں پر ہاتھ کھیرنا اور کی دو حسد کا ان کے دلوں سے چلا جانا جو کہ ہائیل کے آل کے دن سے لے کر اب تک بنی آدم کی طبیعت ٹانوی بن چکا ہے۔ اور ان میں علم و حکمت کی زیادتی اور علم قذف والقاء ہوگا مونین کے دلوں میں پس کوئی مونی بختی تا میں ہوگا اس علم کا جو اس کے بھائی کے پاس ہے اور اس وقت اس آیت کی تاویل فلام ہوگی یعن اللہ کلامن سعتہ خداو ندعالم سب کوا بنی وسعت سے بے ہرواہ کردےگا۔

الخادہ قوت کا ہونا اس صدتک کہ وہ چار فرت کے ہون العادہ قوت کا ہونا اس صدتک کہ وہ چار فرت کے کہ فاصلے پر حضرت سے دور ہوں گے اور حضرت ان سے گفتگو کریں گے قوہ سنیں گے اور حضرت کو دیکھیں گے۔

اس کے خضرت کے اصحاب وانصار کا طویل العمر ہونا روایت ہوئی ہے کہ آپ کی سلطنت میں کوئی مخص اتی ذندگی گزارے گا اس کے ہاں ہزار فرزند پیدا ہوں گے۔

🖈 تخضرت کانسار کے بدن سے عابات وآفات و کزوری کادور ہونا۔

☆ آخضرت کے اعوان وانصار میں سے ہرایک کو چالیس مردوں کی قوت دیئے جانا اوران کے دلوں
کالو ہے کی طرح سخت ہوجانا کہ اگروہ اس قوت سے پہاڑ کو اکھاڑنا چاہیں تو اکھاڑ شکیں گے۔

ا لوگوں کا آپ کے نور جمال کی وجہ سے سورج اور چا عمر کی روشن سے مستعفی ہوجانا چنا نچہ آ بت شریفہ واشرفت الارض بنور ربھارز مین اپنے رب کے نور سے جمر گااٹھی کی تفسیر میں روایت ہوئی ہے کہ مربی زمین امام زمانہ اباؤیں۔

اسول خداً کی روائت اور علم کا آنجناب کے یاس ہونا۔

☆ حضرت رسول خداً کی ذرہ کا صرف آپ کے بدن پرفٹ آنا اور آپ کے بدن پراس طرح ہونا کہ جس طرح سرکار رسالت کے جسم برختی۔

☆ آخضرت کے لیے خصوص بادل کا ہونا جو کہ ضداوند عالم نے آپ ہی کے لئے ذخیرہ کرر کھا ہے کہ جس میں رعدو برق ہوگی اور آپ اس پر سوار ہوں گے تو وہ آپ کوسات آسانوں اور سات زمینوں کے داستوں میں لے جائے گا۔

☆ تمام زیمن کومشرق سے لے کرمغرب تک ہرو بحر و خشک و تر آباد و غیر آباد اور کوہ دشت کو آپ کی سلطنت کا گھیر لیما اور کوئی جگہ الیمی نہیں ہوگی کہ جس میں آپ کا تھم جاری اور فرمان نافذ نہ ہواوراس سلسلہ میں روایات متواتر ہیں ولہ من فی السموات والارض طوعاً وکر حاً اور اس لئے سرتشلیم خم کرلیا انہوں نے جو میں دوایات متواتر ہیں ورہ جوز مین میں ہیں چاہ ورغبت سے یا مجوراً اور کراہت کرتے ہوئے۔

☆ منام زمین کا عدل وانساف سے پر ہوجانا چنا نچیکم بی کوئی خبرالی یا نبوی خاصہ یاعامہ سے ہوگی کہ جس میں مہدی علیہ السلام کا ذکر ہواوراس کے ساتھ یہ بشارت اور بیمنقبت آنجناب کی فدکور نہ ہو۔

🖈 آپٹالوگوں کے درمیان علم امامت کے ذریعہ حکم کرنا اور گواہ شاہد کسی سے نہ مانگنا حضرت داؤد \* وسلیمان کے حکم کی طرح۔

☆ وہ خضوص احکام لانا جو آنخضرت کے زمانہ تک ظاہر اور جاری نہیں ہوئے۔ مثلاً زنا کار بوڑھے اور زکوۃ نہدینے والے وقل کردیں گے اور عالم ذر کے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو میراث دیں گے۔ یعنی ہر دواشخاص کہ جن کے درمیان عالم ذر ہیں عقد موافات (بھائی چارہ) پڑھا گیا ہے وہ یہاں ایک دوسرے کا میراث لیں گے اور شیخ طبری نے روایت کی ہے کہ آپ اس بیں سالہ نو جوان کو آل کردیں گے کہ جس نے علم دین اور اپنے احکام مسائل نہ سیکھیں ہوں گے۔

🖈 💎 حضرت عیسٰی بن مریم کا آسان سے حضرت مہدی کی نصرت و مدد کے لئے اتر نا اور آنخضرت کے

پیچے نماز پڑھنا جیسا کہ بہت می روایات میں وارد ہوا ہے بلکہ خداوند عالم نے اسے آنجناب کے مداک اورمنا قب میں شارکیا ہے چنا نچہ سن بن سلمان کی مختر کتاب میں ایک طویل خرمروی ہے کہ خداوند عالم نے محمد سن معران پر فرمایا کہ میں نے تختے بی عطاکیا ہے کہ اس کی طلب کہ اس سے گیارہ مہدی پیدا کروں گا جوسب تیری ذریت میں سے ہوں گے جو با کرہ بنوال میں سے ہوں گے اوران میں سے آخری مردوہ ہوگا کہ جوسب تیری ذریت میں سے ہوں گے جو با کرہ بنوال میں سے ہوں گے اوران میں سے آخری مردوہ ہوگا کہ جس کی افتد او میں عیلی بن مریم نماز پڑھیں گے وہ زمین کوعدل سے پر کردے گا جس طرح وہ ظلم سے بحری ہوگی اس کے ذریعہ سے ہلاکت سے نجات دوں گا اور گرائی سے ہدایت کروں گا اورا ندھے پن سے عافیت بخشوں گا اوراس سے مریض کوشفادوں گا۔

☆ دجال کول کرنا جو کہ اہل قبلہ کے لئے عذاب ہوگا جیسا کر تغییر علی بن ابراہیم میں محمہ باقر سے مروی ہے کہ آپ شریفہ قل موالقادر علی ان بیعت علیم عذاباً من فوقلم کہددو کہ وہ قادر ہے کہ عذاب تمارے اور ہے ہے کہ آپ نے اس نے دجال کے اور جو نی بھی آپاہے اس نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔

فتنے سے ڈرایا ہے۔

⇒ جبابرہ کی سلطنت اور ظالموں کی حکومت کا دنیا یس آنجنا ہے وجود کے سبب سے منقطع ہوجانا کہ پھر دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اور آنخضرت کی حکومت وسلطنت قیامت یا باقی آئر کہ پھم السلام کی رجعت یا ان کی اولا دکی بادشاہی سے منصل ہے اور منقول ہے کہ حضرت صادق بار ہااس بیت شعر کے ساتھ مترنم ہوئے متام کوگوں کے لئے ایک حکومت ہے کہ جس کا وہ انتظار کرتے رہجے ہیں اور ہماری حکومت نہانے کہ جس کا وہ انتظار کرتے رہجے ہیں اور ہماری حکومت نہائے کہ جس کا وہ انتظار کرتے رہجے ہیں اور ہماری حکومت نہائے کہ خریں ظاہر ہوگی۔

# امام زمان كے ظہور كى بعض علامات كابيان

ہم ان میں سے مختر پر اکتفاء کرتے ہیں کہ جنہیں سید سند نقیہ محدث جلیل القدر مرحوم آقا سید اسمعیل عقبلی نوری نورالله مرقده نے کتاب کفایة الموحدین میں تحریر کیا ہے۔ (احسن المقال، ۲۶، ۱۹۵۸)

مہل علامت: خروج دجال، اور وہ لمعون الوہیت کا دعویٰ کریگا اور اسکے منحوس وجود سے عالم میں خوزیزی اور فتدواقع ہوگا اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک آکھ مالیدہ وہمسوس بیکارہوچکی ہوگ

اوراسکی دوسری آگواس کی پیشانی کے درمیان ہوگی اورستارہ کی طرح چکے گی اوراسکی آگو کے درمیان خون کا ایک اور سکی درمیان خون کا ایک اور سکی درمیان خون کا ایک اور میں میں ماہر ہوگا اور اسکے سامنے ایک سیاہ رنگ کا پہاڑ نظر آئے گا اور اسکے پیچھے ایک سفیدرنگ کا پہاڑ نظر آئے گا اور اسکے پیچھے ایک سفیدرنگ کا پہاڑ ہوگا جے لوگوں کی نگاہ میں سفید پانی دکھلا بیگا اور وہ چیخ چلائے گا اولیائی اتاریج الاسلی میرے دوستو! شن تبہارا ہوگا جے لوگوں کی نگاہ میں اور ان میں سے سرکش فالمین و منافقین جادوگر و کا فر واو لا در تا اس پر اتفاق کر لیس کے اور شیاطین اس ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں کے اور تمام فغوں آلا سے ابو و لعب و گا تا انہم عود و مرارو دف و تم کے سازوں اور ایر بیلوں سے مشغول ہوں گے کہ جن سے آئی پیروی کرنے والوں کے دلوں کو فیت و اور الحان سے مشغول رکھیں گے اور کمتر و دون کی نظروں میں اس طرح نظر آئیگا کہ گویا اس سے وہ رقص کر رہے ہیں اور انجا س اور دار با گویا اس سے دہ رقص کر رہے ہیں اور انجان اور دار با آثوں اور الحان اور دار با جون کے درسول خدائے فر مایا کہ جوشن و جال کو دور کرنے کیلئے سورہ فاتحہ پڑھوک و سے اور الحون کے جادو کو دور کرنے کیلئے سورہ فاتحہ پڑھوتا کہ دو اس میں اش میں بر کہ دیگا اس کے پیچھے جا دے ہیں تا کہ ان نغوں الحان اور دار با جوشن فا ہر ہوگا تو دنیا جہال کو فتی و فساد سے پر کر دیگا اسکے اور ملاحون کے جادو کو دور کرنے کیلئے سورہ فاتحہ پڑھوتا کہ دو اس میں اثر نہ کرے جب وہ ملحون فا ہر ہوگا تو دنیا جہال کو فتی و فساد سے پر کر دیگا اسکے اور مطحون خارج میں اگر ہوگا کے لئیل کے درمیان جنگ ہوگی اور بالا تروہ ملحون حضرت جت الحق یا جہال کو فتی و فساد سے پر کر دیگا اسکے اور مسلون خارج میں دور کو دور کرنے کیلئے سوں مارا جائیگا۔

دوسر کی علامت: صیحہ (پکار) اور ندائے آسانی ہے کہ بہت سے اخبار وروایات ولالت کرتے ہیں کہ وہ حمریات میں سے ہے اور حدیث مفضل بن عمر میں حضرت صادق "سے مروی ہے کہ آنخضرت نے فرمایا کہ حضرت قائم " کہ میں وافل ہوں گے اور خانہ کعبہ کی ایک جانب سے ظہور کریں گے اور جب سورج بلند ہوگا تو صورج کے سامنے ایک منادی ندا کر بگا کہ جے تمام اہل زمین وآسان سنی گے اور وہ کے گا کہ اے گروہ خلائق آگاہ رہو کہ یہ مہدی آل محمد ہیں اور ان کو ان کے جدر سول خدا کے نام اور کنیت سے یاد کریگا اور ان کا نسب مبارک ان کے والد ہزرگوار امام حسن عسکر گی بن علی بن موسی " بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی این ابی طالب علیم السلام تک پہنچائے گا اور اسطرح وہ ان ہزرگوار کا نسب ان کے آباؤ طاہریں کے اساء کے ساتھ بیان کریگا کہ تمام مشرق سے لے کرمغرب تک کے اسے میں گے پھر کے گا کہ ان کی بیعت کروتا کہ ہوایت حاصل کرواور ان کے تھم کی مخالفت نہ کرنا ورنہ گمراہ ہوجاؤگے پس ملائکہ ونقبائے انس ونجیا ہے جن کہیں ہوایت حاصل کرواور ان کے تھم کی مخالفت نہ کرنا ورنہ گمراہ ہوجاؤگے پس ملائکہ ونقبائے انس ونجیا ہے جن کہیں

گر لیک اے فدا کی طرف بلانے والے ہم نے سنا اور اطاعت کی لپس وہ مخلوق جب اس ندا کون لے گو تو لیک اے فدا کی بہتیوں ، سیتیوں ، صحواؤں اور دریاؤں سے مشرق سے لے کر مغرب عالم تک کوگ کہ معظمہ کارخ کریں شہروں ، بسیتیوں ، صحواؤں اور دریاؤں سے مشرق سے لے کر مغرب کا وقت قریب ہوگا تو مغرب کیطر ف کے اور آنخضرت کی فدمت میں پنچیں گے اور جب غروب آفاب کا وقت قریب ہوگا تو مغرب کیطر ف سے شیطان نداوفریاد کریگا اے گروہ مردم تہارا خدا وادی یا بس میں اثر اہوا ہوا ہوا وروہ عثمان بن عدبہ جو کہ بزید بین معاویہ بن ایوسفیان کی اولا دھیں سے ہاس کی بیعت کروتو ہدایت پاؤ گے اور اس کی مخالفت نہ کروور نہ گراہ ہوجاؤ کے لیس ملائکہ نقبائے انس اور نجبائے جن اس کی بھٹ کریں گے اور منافق اہل شک و منال و گراہ ہوجاؤ کے لیس ملائکہ نقبائے انس اور نجبائے جن اس کی بھٹ کریں گے اور منافق اہل شک و منال و گراہ ہوجاؤ کے لیس ملائکہ نقبائے انس اور نجبائے جن اس کی جو کہ خرور واقع ہوگی جو ندا تھیں ماہ مبارک رمضان کی اللہ سے پہلے ہے کہ جس کا شارحتی علامات میں ہے جو کہ خرور واقع ہوگی جو ندا تھیں ماہ مبارک رمضان کی جبرائیل ہوگا جو کہ بائد آ واز سے ندادے گا کہ الحق مع علی و ہیں جد کہ تن گا اور ان کے شیوں کے ساتھ ہے اور شیطان بھی دن کے وسط میں ذھیں وا سان کے درمیان ندا کر ایکا کہ جے سب لوگ سنیں گے کہ الحق مع عثان و شیطان بھی دن کے وسط میں ذھیں وا سان کے درمیان ندا کر ایکا کہ جے سب لوگ سنیں گے کہ الحق مع عثان و شیعت کرتی عثمان اور اسکے شیعوں کے ساتھ ہے۔

تغیسری علامت: وادی یا بس سے سفیانی کا خروج لیخی ہے آب و گیاہ بیابان جو کہ مکہ اور شام کے در میان ہے اور دو قضی برصورت جس کے منہ پر چیچک کے داغ اور چارشانے زرد آ کھوں والا ہے کہ جس کا نام عثان بن عنبہ ہے اور وہ بزید بن معاویہ کی اولاد میں سے ہے اور اس ملعون کا پانچ بڑے شہوں پر تصرف ہو گا جو کہ دمشق جمص فلطین ، اردن اور قسر بن ہیں۔ پھروہ بہت سالٹکر اطراف و جوانب کی طرف بیجے گا اور اسکا بہت سالٹکر بغداد و کوفہ کی طرف آ نیگا اور وہ بہت آل و غارت اور بے حیائی ان میں کریگا اور کوفہ و نجف اشرف میں بہت سے آدی قبل ہوں کے اور ان کے بعد اپنے نشکر کے ایک حصہ کوشام کی طرف روانہ کریگا اور ایک حصہ کو مدید منورہ کی طرف بیجے گا اور جب وہ لشکر مدید میں پہنچ گا تو تین دن تک قبل عام کریگا اور بہت کی خرابیاں کریگا اور اسکے بعد مکہ کی سمت روانہ ہوگا گیکن وہ مکہ نیس بہنچ گا اور جو حصہ شام کی طرف جائیگا تو راستہ خرابیاں کریگا اور اسکے بعد مکہ کی سمت روانہ ہوگا گیکن وہ مکہ نیس بہتی گا اور جو حصہ شام کی طرف جائیگا تو راستہ علی مصرف حربی اللہ میں بہت زیادہ ہوگا خصوصاً دوستان و هیعان علی غنیمت میں مکمل تصرف کریگا اور اس ملاون کا فتذا طراف بلاد میں بہت زیادہ ہوگا خصوصاً دوستان و هیعان علی غنیمت میں مکمل تصرف کریگا اور اس ملاون کا فتذا طراف بلاد میں بہت زیادہ ہوگا خصوصاً دوستان و هیعان علی غنیمت میں مکمل تصرف کریگا اور اسکی اور کی خور اس کریگا اور اسکی بہت زیادہ ہوگا خصوصاً دوستان و هیعان علی

بن افی طالب کی نسبت یہاں تک کداس کا منادی ندا کر بھا کہ جو خص ایک مجب علی کا سرلائے دہ بڑاردرہم لے جائے ہیں لوگ مال دنیا کی طبح میں ایک دوسرے کے حالات بتا کیں گے اور ایک ہسایہ دوسرے کے متعلق بتا کیگا کہ بیعلی بن افی طالب کا دوست ہے۔خلاصہ بید کہ وہ انشکر کا حصہ جو کمہ کی طرف جائیگا جب زمین بیداء میں پہنچے گا جو کہ و مدید کے درمیان ہے تو اس زمین میں خداوند عالم ایک فرشتے کو بیسے گا اوروہ جی کر کہا گا کہ اے نظمین کو اینے اندر جذب کر لے ہیں وہ سار الشکر جو تین لاکھ کے قریب ہوگا وہ اپنے گھوڑوں اور بھیاروں سمیت زمین میں دھنس جائیگا سوائے دوآ دمیوں کے جو ایک دوسرے کے بھائی اور گروہ جبینہ میں بھیاروں سمیت زمین کے مند پشت کیلر ف چیر دیں گے اور ایک سے کہیں گو بشیر ہے کہ کی طرف جاؤ اور حضرت صاحب الامر کو لفکر سفیانی کے بلاک ہونے کی خبر دو اور دوسرا جو نذیر ہے اسے کہیں گے کہشام کیلر ف جاؤ اور سفیانی کو خبر دو اور ڈوراؤ کہی وہ دونوں آ دمی کہ اور شام کی طرف چلے جا کیں گے جب سفیانی یہ خبر سنے گا تو شام سے کو ذکہ کیلر ف جاؤ کا مرف چلے جا کیں گے جب سفیانی یہ خبر سنے گا تو شام سے کو ذکہ کیلر ف جاؤ کا وہ ایس بھاگ جائیگا ہیں حضرت اس کے پیچے لفکر جبجیں گے جو اسے صحر و بہت کے تو وہ ملمون شام کی طرف والی بھاگ جائیگا ہیں حضرت اس کے پیچے لفکر جبجیں گے جو اسے صحر و بہت کے تو وہ ملمون شام کی طرف والی بھاگ جائیگا ہیں حضرت اس کے پیچے لفکر جبجیں گے جو اسے صحر و بہت کے المقدس میں قبل کر دیگا اور اس کا خبر سید کردیگا۔

# امام مهدى عليه السلام كى مدّ ت حكومت اورخاتمه دنيا

حضرت امام مہدی علیہ السلام کا پایتخت شہر کوفہ ہوگا۔ ملکہ میں آپ کے نائب کا تقرر ہوگا۔ آپ کا دیوان خانہ اور آپ کے اجراء تھم کی جگہ مجد کوفہ ہوگ ۔ بیت المال ، مجد سہلہ قرار دی جادے گی اور خلوت کدہ نبیف اشرف ہوگا۔ (حق الیقین ص ۱۲۵) آپ کے عہد حکومت میں کمل امن وسکون ہوگا۔ بکری اور بھیڑ، کائے اور شیر، انسان اور سانپ، زنبیل اور چو ہے سب ایک دوسرے سے بے خوف ہول گے۔ (در منشور سیوطی جلد ۳۳ ص ۲۷) محاصی کا ارتکاب بالکل بند ہوگا اور تمام لوگ پاکباز ہوجا کیں گے۔ جہل، جبن، بکل کافور ہوجا کیں گے۔ عاجزوں، ضعفوں کی دادر تی ہوگی۔ ظلم دنیا سے مث جائے گا۔ اسلام کے قالب ب جان میں روح تازہ پیدا ہوجائے گی۔ دنیا کے تمام نما ہب ختم ہوجا کیں گے۔ نہ عیسائی ہوں گے نہ یہودی نہ جان میں روح تازہ پیدا ہوجائے گی۔ دنیا کے تمام نما ہب ختم ہوجا کیں گے۔ نہ عیسائی ہوں گے نہ یہودی نہ

کوئی اور مسلک ہوگا۔ صرف اسلام ہوگا اور اس کا ڈٹکا بجتا ہوگا۔ آپ دعوت بالسیف دیں گے جو آپ کے در آپ کے در آپ کے در ہے نزاع ہوگا آپ کے در ہے ہوگا۔ خداکی جانب سے شہر عکا کے ہرے جرے میدان میں مہمانی ہوگا، ساری کا نئات مسر توں سے مملو ہوگی ۔غرضیکہ عدل وانصاف سے دنیا بحرجائے گی۔

(اليوانت الجوامر جلد ٢،٥ ١٢٧)

د نیا کے تمام مظلوم بلائے جا ئیں گےاوران برظلم کرنے والے حاضر کئے جا ئیں گے جتیٰ کہ آل مجمہً تشریف لائیں مے اوران برظلم کے پہاڑتو ڑنے والے بلائے جائیں مے حضرت امام علیہ السلام مظلوم کی دادری فرمائیں کے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔حضرت محر مصطفے صلی الله علیه واله وسلم ان تمام امور میں تکرانی کا فریضہ ادا فرمانے کے لئے جلوہ افروز ہوں گے۔اسی دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سابقه ارمنی ۳۳ ساله زندگی میں ے سال موجودہ ارمنی زندگی کا اضافہ کر کے چالیس سال کی عمر میں انتقال کر جائيں كے اور آئے كوروضه حضرت محرصلى الله عليه واله وسلم ميں فن كر ديا جائے گا۔ (حاشيه مشكلوة ص٣٦٣، سراج القلوبص 22، عائب القصص ص٢٣) اس كے بعد حضرت امام مبدى عليه السلام كى حكومت كاخاتمه بو جائے گااور حضرت امیر المونین نظام کا نات بر حکرانی کریں گے۔جس کی طرف قرآن مجید میں" دابة الارض ' سے اشارہ کیا گیا ہے۔اب رہ گیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدت حکومت کیا ہوگی؟ اس ك متعلق سخت اختلاف ب\_ارشاد مفيد كي ص٥٣٣ مين سات سال اورص ٥٣٧ مين ١٩ انيس سال اور اعلام الوريل کےص۳۶۵ میں ۱۹ سال ، غایبة المقصو دجلد ۲ ص۱۹۲ میں بحوالہ صلیعة اولیاء ۷،۸ ، ۹ سال اور ینائ المودة شیخ سلیمان قدوزی کمی کی کے ص ۲۳۳ میں بیں ۲۰ سال مرقوم ہے۔ میں نے حالات، احادیث، اقوال علاء سے احتیاط کر کے بیں سال کوتر ججے دی ہے، ہوسکتا ہے کہ ایک سال دس (۱۰) سال کے برابر ہوں (ارشادمفیدص۵۳۳،نورالابصارص۱۵۵) خرضکه آی کی وفات کے بعد حضرت امام حسین علیه السلام آپ کو عنسل وکفن دیں گے اور نماز بڑھا کر فن فرمائیں گے۔جبیبا کہ علا مہسیدعلی بن عبدالحمید نے کتاب انوار المھید میں تحریر فرمایا ہے۔حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عہد ظہور میں قیامت سے پہلے زندہ ہونے کو رجعت کہتے ہیں بیر جعت ضروریات ند ہب امامیہ سے ہے۔ (مجمع البحرین ۲۲۳) اس کا مطلب بیہ کہ ظہور کے بعد بھکم خداشد پیرترین کافراور منافق اور کامل ترین موشین ،حضرت رسول کریم ، آئمہ طاہرین ، بعض انبیاء سلف برائے اظہار دولت حق محری دنیا میں ملیٹ کرآئیں گے۔ (تکلیف المکلفین فی اصول الدین ص ۲۵) اس میں ظالموں وظلم کا بدلہ اور مظلوموں کو انتقام کا موقع دیا جائے گا۔ اور اسلام کو انتافروغ دیا جائے گاکہ دلینلم علی الدین کا، ونیا میں صرف ایک اسلام رہ جائے گا۔ (معارف الملة الناجیہ والناریوس ۲۸۰) کا کہ دلینلم علی الدین کا، وزیش میں صرف ایک اسلام رہ جائے گا۔ (معارف الملة الناجیہ والناریوس ۲۸۰) امام حسین علیہ السلام کا کمل بدلہ لیا جائے گا۔ (خت المقصو وجلداص ۱۸۱ بحوالة تغییر عیاتی) اور دشمنان آل محرک کو قیامت میں عذاب اکبر سے پہلے رجعت میں عذاب ادنی کا مزہ چھایا جائے گا۔ (خت المقین ص ۱۳۷ بحوالہ قرآن میر بید) شیطان ملحون سرور کا کنات کے ہاتھوں سے نبر فرات پر ایک عظیم جنگ کے بعد قبل ہوگا۔ آخر آن مجد میں مجد میں اجتھے برے زعرہ کئے جا کیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عبد میں جولوگ زعرہ ہوں گے ان کی تعداد چار بزار ہوگی۔ (غایۃ المقصو وجلداص ۱۲۸) مہدی علیہ السلام کی محمد میں ہوجائے (غایۃ المقصو وجلداص ۱۲۸) ای رجعت میں بوعد کی محمد میں اور نمین کا کوئی گوشہ ایسانہ ہوگا جس پرآل جمیہ کی محمومت قرآن آل جمید میں ہوجائے (غایۃ المقصو وجلداص ۱۲۳۱) ای رجعت میں بوعد قرآن آل ہوگا کو کومت عامر عالم دی جائے گی ، اور زمین کا کوئی گوشہ ایسانہ ہوگا جس پرآل جمیہ کی محمومت خور ان میں محملے الوار ٹین "موجود ہے (ختی الیقین ص ۱۳۷۱)۔

اللین استضعفوا فی الارض و نجعلہم الوار ٹین "موجود ہے (ختی الیقین ص ۱۳۷۱)۔

ابره گیا یہ کہ کا نتات کی ظاہری حکومت ووراثت آل محلا کے پاس کب تک رہے گی اس کے متعلق ایک روایت آ ٹھ ہزار سال کا حوالہ دے رہی ہواور پند یہ چاتا ہے کہ امیر الموثنی ، حضرت محم مصطفط صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیر گرانی حکومت کریں گے اور دیگر آئمہ طاہریں ان کے وزراء اور سفراء کی حیثیت سے مما لک عالم میں انتظام والفرام فرمائی کی گے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہرامام علی التر تیب حکومت کریں گے۔ تن الیقین و عاید آلمقصو و حضرت علی کے ظہور اور نظام عالم پر حکر انی کے متعلق قرآن مجید میں بھراحت موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ " اخو جنا لھم دابة . من الارض " (پ۲رکوعا)

علائے فریقین لیخی شیعہ وسی کا اتفاق ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ میزان الاعتدال علامہ نہی ومعالم التریل علامہ بنوی وحق الیقین علامہ کہ نیف اس کی طرف توریت ہیں بھی اشارہ موجود ہے۔ (تذکرة المعصو بین ۲۲۲۷) آپ کا کام بیہوگا کہ آپ ایس کی طرف توریت ہیں بھی اشارہ موجود ہے۔ (تذکرة المعصو بین ۲۲۲۷) آپ کا کام بیہوگا کہ آپ ایسے لوگوں کی تقد بی نہر کینے والے ہوں گے۔۔۔وہ صفاا ورم وہ کے درمیان ہیں سے برآ مروں گے۔ان کے ہاتھ ہیں حضرت سلیمان کی انگوشی اور حضرت موی ا

کا عصا ہوگا جب قیامت قریب ہوگا تو آ بعصاءاورانکشتری سے ہرمومن وکافر کی پیٹانی برنشان لگائیں گ\_مؤمن کی پیٹانی یر " هـذا مومن حقا" اورکافر کے پیٹانی یر "هـذا کافر حقا" تحریر ہوجائےگا۔ ملاحظه بو ( كتاب ارشادالطالبين اخوند درويزه ص ٠٠٠) وقيامت نامه قدوة المحد ثين علامه رفيع الدين ص٠١ علامہ بغوی کتاب مشکوة مصابح کے ٢٦٥ من تحريفر ماتے ہيں كددابته الارض دو پېر كوفت ككے كااوراب اس دابتدالا رض کاعمل درآ مدشروع ہوجائے گا توباب توبہ بند ہوجائے گا اوراس وقت کسی کا ایمان لانا کارگر نہ ہوگا۔حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مسجد میں سور ہے تھے کہ استے میں حضرت رسول كريم تشريف لائ اورآب أفرمايا"قم يا دابته الله "اسك بعدايك دن فرمايا" يا على اذا كان اخر جك الله الغ "اعلى اجب دنياكا آخرى زمانه آئے گا تو خداو ثدعالم تهيں برآ مرريكا۔ اس وقت تم اینے دشمنوں کی پیثانیوں پرنشان لگاؤ کے۔ (مجمع البحرین ص ۱۲۷) آپ نے ریمجی فرمایا کہ ملی '' دابتدالجمة" بين لغت من ب كردابه كمعنى بيرون سے جلنے پر في والے كے بين (مجمع البحرين صد ١٢٤) كثيرروايات معلوم موتاب كرآل محرك كاحكراني جيصاحب ارج المطالب في بادشابي کھا ہے اس وقت قائم رہے گی، جب تک دنیا کے ختم ہونے میں جالیس بوم باقی رہیں گے۔ ارشاد مفید ص ۱۳۷ واعلام الوری ۲۲۵) اس کا مطلب بید ب کهوه حیالیس دن کی مدت قبرون سے مردول کے نگلے اور قیامت کبریٰ کے لئے ہوگی۔حشر ونشر،حساب و کتاب اورصور پھونکنا اور دیگر لوازم قیامت کبریٰ اسی میں اوا ہوں گے۔(اعلام الوریٰ)ص ۲۲۵)اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام لوگوں کو جنت کا بروانہ دیں گے۔لوگ اسے لے کر پل صراط پر سے گزریں گے۔ (صواعق محرقہ علامہ ابنِ تجر کی ص ۵ کو اسعاف الراغلین ص ۵ ک برحاشید ورالابصار) پھرآ بوض کور کی گرانی کریں گے۔جودشن آ ل جھر حوض کور کے زدیک ہوگا،اے آپ ہٹادیں گے۔ (ارج المطالب ص ٧٤ ٤) پھرآپ لواء الحمد یعنی محمدی جمنڈا لے کر جنت کی طرف چلیں ك\_يغيراسلام صلى الله جلبه ولأله زملم آكآ كي بول ك\_انبياءاورشداءوصالحين اورديكرآ ل محرك مانے والے پیچے مول کے (مناقب اخطب خوارزی قلمی وارج المطالب ص ۲۷۷) پھرآپ جنت کے دروازے پر جائیں گےاوراپنے دوستوں کو بغیر حساب داخل جنت کریں گےاور ڈشمنوں کو جہنم میں جمونک دیں گے۔ ( کتاب شفا قاضی عیاض وصواعق محرقہ ) ای لئے حضرت مجم مصطفیٰ منے حضرت ابو بکر ، حضرت ممر ، حضرت عثمان اور بہت سے اصحاب کوجمع کر کے فرما دیا تھا کہ علیٰ زمین اور آسان دونوں میں میرے وزیر ہیں۔

اگرتم لوگ اللہ تعالی کوراضی کرنا چاہجے ہوتو علی کوراضی رکھو۔ کیونکہ علی کی رضا اللہ کی رضا اور علی کا خضب اللہ کا خضب اللہ کا خضب ہے۔ (مودت القربیٰ ص۵۵، ۱۲) علی کی مجت کے بارے میں تم سب کواللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا اور علیٰ کی مرضی کے بغیر جنت میں نہ جاسکو گے اور علیٰ سے کہد یا کہ تم اور تبہارے شیعہ '' خیر البریئ' لیمنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اجھے لوگ ہیں۔ بیلوگ قیامت میں خوش ہوں گے اور تبہارے دشمن ناشاد و نامراور ہیں گے۔ ( کنزالعمال ج۲ ص ۲۱۸ و تخدا شاعشر میں ۲۰ بھیر فتح البیان ج اص ۳۲۳)
نامراور ہیں گے۔ ( کنزالعمال ج۲ ص ۲۱۸ و تخداشا عشر میں ۲۰ بھیر فتح البیان ج اص ۳۲۳)

### فرامين امام زمائ

(بحواله گفتار دنشین اقوال چهار ده معصومین، مترجم الحاج مولاناروش علی نجفی صاحب)

ہے مقدرات البی مجمی مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ارادہ البی کور دنیس کیا جاسکتا اور توفیق البی پر کوئی چیز ہے۔ بھی سبقت نہیں لے سکتی۔ بھی سبقت نہیں کے سبقت نے سبقت نہیں کے سبقت نہ کی کرنے کے سبقت نہیں کے سبقت نہ کرنے کے سبقت نہ کرنے کی کرنے کے سبقت نہ کرنے کی کرنے کرنے کر

🖈 خداوندعالم نے تخلوقات کوبیار پیدائیس کیااورندان کوبےمقصد چھوڑ رکھاہے۔

(بحار، 535ص 194)

 ⇔ خداوند عالم حضرت محمد گو عالمین کے لئے رحمت بنا کرمبعوث کیا اور ان کے ذریعہ نعتوں کو تمام کیا ،
 اور ان پرسلسلہ نبوت ختم کیا اور تمام لوگوں کی طرف دسول بنا کر جیجا۔

 (بحار ، ، ن 53 ص 194 م) ،

🖈 خداوندعالم كاارشادىـــ

الم، كيالوگوں كے كہنے سے يہ بجوليا ہے كہ (صرف) اتنا كہدد يے سے كه، بهم ايمان لائے، چھوڑ ديئے جائيں گے اوران كا امتحان نہيں ليا جائے گا (پ20 س29 محكوت آيت 194) لوگ كس طرح آذمائش ميں بدتا ہو گئے ہيں اور كس طرح جرت وسر گردانی ميں مارے مارے پھرتے ہيں دائيں بائيں بعظتے ہيں (يدلوگ دين سے جدا ہو گئے ہيں يا شك وشبہ ميں جاتا ہو گئے يا تن كے دشمن ہو گئے ہيں يا تجى روايات اورا خبار صححہ سے جائل ہيں يا جان ہو جو كر بھلا ديتے ہيں؟ (آگاہ ہو جاؤ) زمين بھی جمت خداسے خالی نہيں رہتی خواہ فلا ہر بظا ہر ہو يا پوشيدہ ہو۔ (كمال الدين جو محمل 15، 11 باب (توفيق من صاحب الزمان)

ہے لہذائم لوگ تقوی الی اختیار کرواور ہمارے سامنے سرتسلیم ٹم کردو۔

(بحار، ج53، ص 179)

الی نواقع ہونے والے حوادث میں تم ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیوں کہ

وہ لوگ میری طرف سے تحمارے اویر جمت ہیں اور میں خداکی طرف سے تم پر جمت ہوں۔

اس کا علان کیا جا سکتاہے ورنہ ہم اینے حق کا اس طرح اظہار کرتے کہ تمھاری عقلیں روثن ہوجا تیں اور

تحمارے سارے شکوک زائل ہوجاتے لیکن ہوتاوہی ہے جوخدا جا ہتا ہے اور ہرشے کیلیے ایک وقت معین ہوتا

(كمال الدين، ج2، ص484،،)

🖈 ہمارے قلوب مثیت الی کے ظرف ہیں جب وہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں۔

(بحاد،ج،52 ص 51)

☆ سیجی جان لوکہ تن ہم میں سے ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ملاوہ جو اسکو کہے گاوہ جھوٹا اور افتر ام پر داز ہے۔ اور ہمارے ملاوہ اس امامت کا جو بھی دعویدار ہے وہ گمراہ ہے۔

(كمال الدين،ج،2،484)

🖈 ظهورامام كاوقت معين كرنے والے جمولے بيں۔ (كمال الدين، ج2،ص، 483)

ادمان غیبت میں میرے وجود سے فاکدہ ایباتی ہے جیسے سورج سے ہوتا ہے جب وہ بادلوں میں

(بحاربي78،ش380) حهيجا تا ہے۔ میں یقبیناً الل زمین والوں کے لئے امان ہوں۔ (بحاربن533، 181) ☆ خدائق كوكامل اور باطل كوزائل كرنا جا ہتا ہے۔ ( بحار ، ج 53، گ 193 ) 샀 ن پیل ظہور کی دعا بکثرت کیا کرو کیونکہ یہی دعاتمھارے لئے فرج ہے۔ 쑈 (كمال الدين،ج،2 ص485) میں خاتم الاوصیاء ہوں میرے ہی ذریعہ سے خدابلاؤں کومیرے اہل اورمیر بے شیعوں سے دور کر ہےگا۔ ( بحار ، ج ، 52 ص ، 30 ) فیبت کی وجہ بی سے جسکے لئے خدانے کہاہے: ایمان داروں سے بہت سی چیزوں کے بارے میں 쑈 نه يوجها كروكيونكها كران كوظام كيا كيا توتم كوبرا ككها\_ ( كمال الدين، ج2، ص485) میرے معبود! اگریس تیری اطاعت کروں تو اس میں تیری حمدوثناء ہے اور تیری نافر مانی کروں تو جت تیرے لئے ہے آ سودگی وکشائش تیری ہی طرف سے ہیں۔ یا کیزہ ہے وہ ذات جونعت عطا کرتا ہے اور شکر کو قبول کرتا ہے، یاک دمنزہ ہے دہ ذات جو قدرت والی اور بخشے والی ہے۔ میرے معبود! اگریس نے ترى معصيت كى بكه جو چز تير يزد يك سب سازياده محبوب ب، يعنى تجمد يرايمان لانا،اس من تيرى اطاعت کی ہےنہ تیرے لئے اولاد کے قائل ہوئے اور نہ تیرے لئے شریک قرار دیا اور پہجی تیرا احسان (ئىج الدىوات، ص295) میرےادیر ہےنہ کہ میرااحسان تیرےادیر ہے۔ جوہمارے مال میں سے جوبھی کھائے گا (جیسے خمس وغیرہ)وہ اینے پیٹ کوآگ سے بجرے گا اور (كمال الدين، ج2م 521، بابذ كرالتوقيعات) جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ تم میں سے بر مخص وہ کام کرے جس سے ہاری محبت سے قریب ہوجائے اور جو چیزیں ہاری ☆ (احجَّاج،ص،498) ناخوشی اور غصه کاسبب مول ان سے دوری اختیار کرے۔ (بحار،52،ك92) لاء یعنی باتوں کے بارے میں سوالات کا دروازہ بند کردو۔ ☆ میں ہی مبدی ہوں ، میں ہی قائم الزمان ہوں ، میں ہی زمین کوعدل وانصاف سے مجردوں گاجس ☆ طرح وه ظلم وجورہ بھر چکی ہوگی۔ زمین مجھی جحت خداسے خالی نہیں رہتی۔ (بحاربن،52 ص2) خداوندا: ہم کواطاعت کی توفق محصیت سے دوری، صدق نیت،ایے احرام کی معرفت کی ☆ روزی مرحمت فرما، اور ہم کوراہ ہدایت واستقامت عطافر ما، ہماری زبانوں کوراستی و حکمت سے استوار کرد ہے۔ ہمارے دلوں کو علم معرفت سے بحر دے ہمارے شکھوں کو حرام وشبہ (کی غذا) سے پاک کرد ہے، ہمارے کا نوں کو ہاتھوں کو چوری اور ظلم سے بازر کھ ہماری آنکھوں کو فجو روخیانت (کی طرف) سے بند کردے، ہمارے کا نوں کو غیبت اور لغوبا توں (کے سننے سے) بند کردے۔

(مصباح کفعمی ،ص 281)

🖈 💎 فیبت تامه واقع ہوچکی ہےاب ظہوراذن خداکے بعد ہی ہوسکے گا۔

(كمال الدين، ج2، ص596)

اجب بھی خدا ہم کو ہو لنے کی اجازت دےگا۔ حق واضح اور باطل نا بود ہوجائے گا۔

( بحار ، ج 53 ، ص 196 )

🖈 مين دمين مين بقية الله بول اوردشمنان خداسيا نقام لين والا بول ( بحار، 52 م 24 )

🖈 میں جس وقت بھی خروج کروں کسی طاغوت کی بیعت میری گردن پر نہ ہوگی (لینی میں تقیہ کروں گا

اورنہ کسی کے مقابلہ میں خاموش ہوں گا بلکہ ان سے جنگ کروں گا۔ (بمار، ج78 ہیں 380ب مواسطہ ام اوا کہ وسکہ) لئے در اور نہ محمار سے امورزندگی سے خافل نہیں ہوں اور نہ محماری یا دکو بھلانے والا ہوں۔

( بحار ، ح ، 53 ، کل 175 )

اوران کوا پی نفرت دے کران کی امیدوں کو حاصل کراد ہے۔اوران کولوگوں کے گزند سے محفوظ رکھ جوالا علان اوران کوا پی نفرت دے کران کی امیدوں کو حاصل کراد ہے۔اوران کولوگوں کے گزند سے محفوظ رکھ جوالا علان تیری خالفت کرتے ہیں اور تیری بخشش کا سہارا لے تیری خالفت کرتے ہیں اور تیری بخشش کا سہارا لے کرتیر ہے شمشیر قانون کی دھار کو کند کرتے ہیں اور تیری دی ہوئی طاقت کے سہارے تیرے لئے مکاری کا اقدام کرتے ہیں اور تو نے ملے مور بادی سے ان کوآ زادی دے رکھی ہے تا کہ ان کی علی الا علان گرفت کر سکے اوران کو حالت غرور میں جڑ سے اکھاڑ جھینے اسلنے کہ تو نے خود کہا ہے،اور تیرا قول تی ہے۔ یہاں تک کر جب زمین نے (فصل کی چیز وں سے) اپنا بناؤ سنگھار کرلیا اور ہر طرح آ راستہ ہوگئی اور کھیت والوں نے سبحدلیا کہ اب اس پر پوری طرح سے قابو پا گئے (جب چا ہیں گے کا نے لیں گے) یکا کی ہمارا تھم (عذاب) رات یا دن کوآ پہنچا تو ہم نے اس کھیت کوالیا کٹا ہوا بناد یا کہ گویا اس میں پیچھاتی نمیس جولوگ غور دوگر کرتے ہیں ان کے واسطے ہم آ بیوں کو یوں بیان کرتے ہیں (یونس 24) اور تو نے بی فرمایا ہے: کہ جب لوگ ہم کو

(بحاد،ج،53،ك 175)

ہے رہاظہورکا مسئلہ تو وہ اذن خدا سے متعلق ہے۔ (کمال الدین، چ2 ص 484)
 نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے لہذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔
 رگڑو۔

ہاراعلم تھاری خروں کے بارے میں محیط ہے،تھاری کوئی خبرہم سے چھپی نہیں ہے۔

## تعارف شیعہ قرآن اور فرمان رسول کے بعد مخضراً (تاریخ کی روشی میں)

جیبا کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں حضرت ابراهیم کے شیعہ فرهب اور اول مسلمان کے حوالے سے اسلام کا تعارف کرایا ہے اس طرح حضور کے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ رسالت کے نتیجہ میں تعصب کی بنیاد پر اسلام اور فرهب شیعہ دو حصول میں تقسیم ہوگئے۔

دین اسلام میں موثنین اور اسلام کی آٹر میں منافقین وجود میں آئے۔ فرھب کے حوالے سے حضور کے بعد کردار اور عمل اور پیروی کے لحاظ سے موشین هیعان علی ابن ابی طالب کہلوائے اور منافقین کردار وعمل اور پیروی کے لحاظ سے هیعان معاویدا بن سفیان مشہور ہوئے۔ (ابوسفیان اوراس کا بیٹا معاوید ذوالحجہ ۱ ہجری کوفتح کمہ کے موقع پر اپنی جان بیانے کے لیے ظاہری طور پر اسلام لے آئے۔ جبکہ ۱۸مفر اا ججری کورسول کا وصال ہو گیا) ساری زندگی اسلام کے خلاف اپنی توانا ئیاں خرچ کرنے کے بعد اس دو ماہ کے مختفر عرصہ کے کا تب وی نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خفیہ طور پر تقیفائی اور نجدی سرز مین کے مشتر کہ پلیٹ فارم سے قرآن اور فرامین رسول کی غلط تاویلیں کر کے حقیقی اسلام کا نقشہ تبدیل کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہے۔ تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ کی مثال لانے اور منافقین کی مبحد ضرار کو گرانے کا تھم دیا۔ جو نہی حضور ا كى رحلت مونى \_اسلام اورمونين كےخلاف ان الفاظ سے كە مخبردار! جس نے كہا كەحفورانقال كر كتے ہيں اس کی گردن اُڑادوں گا' اسلامی تاریخ کی پہلی دہشت گردی کی بنیادر کھی اور حضور کی تجییزو تدفین سے التعلق ہوکر ۱۳ دن تک تقیفہ بنی ساعدہ میں خود ساختہ حکومت بنانے کے بعد شریعت مجری کے قانون سازی کرتے ہوئ خودساختہ اسلام کی بنیا در کھی۔ ھیعۃ علی اور ھیعۃ معاویہ جن کے درمیان کم وبیش ۲۵ معر کے ہوئے اور تاریخ کا سب سے بڑامعرکہ میدان کر بلا میں بزید کی سریتی میں ۹ لا کھ ھیعان معاویہ (جن میں ۱۸ ہزار تعنیفائی علاء سوء اور • به شیطانی خیالات سے آراستہ حافظان قرآن بھی شامل تھے) اور حضرت امام حسین کی سريرستي مين المعلوم اللي اورعشق محر وآل محر سے آراسته هيعان على كے درميان ہوا۔ جواسلامي اقدار كو نے سرے سے قیامت تک زندہ وتابندہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے مختراً بیک امام جعفر صادق کے دور تک دیدة معاویداور در دیدة علی آئے سامنے چلے آئے۔امام جعفرصادق کی شہادت کے بعد دیدة معاوید کے پیروکارنعمان بن ثابت نے امام جعفرصادقؓ کی شاگر دی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد شریعت محمدیؓ کو اس باطل عزم کے ساتھ کہ امام جعفر صادق اگر آ تکھیں بند کر کے نماز پر حیس کے تو میں آ تکھیں کھول کر نماز

یون: امام ابو حنیفہ کا اسی نام تعمان بن کا بت تھا۔ جب امہوں نے اپی فقدی بنیا در می تو حوا مین سے مسلم ایک شری مسئلہ میں چینس کئے تو ان کی بیٹی حنیفہ نے انکی رہنمائی کی۔اس کے بعدان کا نام ابو حنیفہ مشہور ہوگیا۔
حنی عقائدر کھنے والے جب عرب سے ہندوستان میں دیو بند کے مقام برمنظم ہوئے تو سلیمان

حقی عقا کدر کھنے والے جب عرب سے ہندوستان میں دیو بند کے مقام پر منظم ہوئے تو سلیمان ندوی کی سر پرتی میں درس و قدریس کا سلسلہ شروع کیا۔سلیمان ندوی نے اپنی کتاب سیرت النبی کی تغیری جلد میں خودسا خته ضعیف رواینوں کے ساتھ پر بدکواپناا مام فابت کیا تو اہل سنت کے امام حضرت احمد رضا خان بر بلوی نقد کی بنیا در کھی اور بر بلوی نقد کی بنیا در کھی اور اہلیدی کے دیگر مسالک اس کے بعد وجود میں آئے۔

# تاریخی حقیقت عصمت سادات اولا درسول کی نظر میں

بيا واقعه: (كتاب احس المقال ج٢، ص١١، مولف علامه الحاج شخ عباس في)

حضرت عینی بن زید جود شمنوں کے خوف سے تقید کی زندگی گزاررہے تھے زید بن علی بن الحسین کے تیسرے بیٹے کا تذکرہ بیہ کے کیسی بن زید کی کنیت ابو یکی اور لقب موتم الاشال ہے۔ ابوالفرج نے انکی بہت تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ بیمر دجلیل القدر صاحب علم وورع وتقوی وزاہد تھے اور حضرت صادق "ان کے بھائی عبداللہ بن محمد اور اپنے باپ زید بن علی اور انکے علاوہ دوسر لوگوں سے روایت کرتے ہیں اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد اور آنے کومبارک بچھتے تھے اور سفیان توری کو ان سے بڑی عقیدت تھی اور وہ ان کی بڑی تعظیم واحر ام کرتا تھا لیکن ایک روایت کے مطابق ان کی مدح کل نظر ہے کیونکہ سوئے اوبی اور جسارت اس سے اپنے امام زمانہ ارواح العالمین فدا کی نسبت ظاہر ہوئی ہے خلاص عیلی محمد بن ابراہیم فرزند دان عبداللہ بن سن کے واقعہ میں حاضر تھے اور جب وہ سارے مارے گئو تو عیلی لوگوں سے الگ تھلک دان عبداللہ بن صالح بن تی کے گھر میں چھے ہوئے تھے اور اپنا کسب لوگوں سے پوشیدہ رکھا یہاں

تک کہ وفات یائی جن دنو ل عیسی چھیا ہوا تھا یکی بن حسین بن زیدنے اور صاحب عمدۃ الطالب کے قول کے مطابق محمہ بن محمہ نے اپنے باپ سے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ جھے میرے چیا کی رہبری کریں اور بتا کیں کہوہ کہاں ہیں تا کہ میں ان سے ملاقات کروں کیونکہ بری بات ہے کہ میرے اس فتم کے چیا ہوں اور میں انہیں د کی بھی نسکوں باپ نے بیٹے سے کہااے بیٹاریے خیال اپنے دل سے نکال دو کیونکہ تمحارے پچاعسیٰ نے اپنے آپ کو چمپا کرد کھاہے اور وہ پندنہیں کرتا کہ پہانا جائے اور جھے ڈرہے کہ اگر میں محصی اس کا انتہ یند بتاؤل اورتواس کے پاس جائے اور وہ تختی میں بردھے اوراسے اپنی جگہ بدلنی بردھے کئی نے اس سلسلم میں مبالغہ اوراصرار کیا یہاں تک کہاس نے این باپ کوراضی کرلیا کراسے عیلی کی جگہ کا نشان بتائے حسین نے کہااے بیٹاا گر چاہتے ہو کہاہیے چیاہے ملاقات کرو۔تو مدینہ سے کوفہ کا سفر کروتو جب کوفہ پنچوتو محلّہ می کا پوچھو جب اسكاية چل جائة قلال كلي مين جانااوراس كلي كي صفت بيان كي جب اس كي كل مين ينجو كو اس تم كاايك گھر دیکھو گے وہ گھر تمھارے چیا کا ہے لیکن تم گھر کے دروازے بر نہ بیٹھنا بلکہ گل کے ایکے حصہ تک مغرب تک پیٹھ جانااس وفت کچھے ایک شخص بلند قامت ادھیڑ عمر جوخوبصورت ہوگااور سجدہ کےنشان اس کی پیشانی پر نمایاں ہوں گے اور اس نے پیشم کا جبہ کہن رکھا ہوگا اور اونٹ کوآ کے چلا رہا ہوگا اور وہ سقائی (مانشکی کا کام) سے والی اوٹے گااور قدم قدم برذ کرخدا کرتااور آنسواس کی آنکھ سے جاری ہوں گے تو وہی فخض تمھارا پھائیسی ہے جب تواس کودیکھے تواس پرسلام بھیجنا اوراس کے گلے میں بانہیں ڈال دینا ابتداء میں تو تیرے چیا کو تھے سے وحشت ہوگی تو اسے اپنی شناسائی کرانا تا کہ اس کا دل سکون طاش کرے پس تعور ی دیراس سے ملاقات کرنااورزیادہ دیرتک اس کے پاس نہ بیٹھنا تا کہ کوئی شمصیں دیکھے نہ لے اور اسے پیچان نہ لے اس وقت اس سے الوداع کرنا اور دوبارہ اس کے پاس نہ جاناورنہ وہ تھے سے بھی حیب جائے گااور مشقت و ندامت میں برے گا۔ یکی نے کہا جو کھوآ یا نے فرمایا ہے میں اسکی اطاعت کروں گا پس سفری تیاری کی اور باب سے الوداع كركے كوفه كى طرف روانه ہوا جب كوفه ميں پہنچا تو كہيں قيام كيا اور پھرايينے پچيا كى تلاش ميں لكلا اور بني جى كامحلد يو جمااور كمركو تلاش كرلياجواس كے باب نے بتايا تھا پس كوچدست با بر چاكا نظار مل بيشا يها ل تک کہ غروب آفاب ہواا جا تک اس نے ایک فحض کودیکھا کہ جس کے آگے آگے اونٹ ہے اور وہی اوصاف ہیں جواسے باپ نے بتائی تھیں اور قدم اٹھا تا اور رکھتا ہے اور اس کے لب ذکر خدا سے حرکت کرتے ہیں اور آنسواس کی آکھوں سے بہدرہے ہیں بجی اٹھائس برسلام کر کے اس سے معانقہ کیا بجی کہتا ہے جب میں نے

ابیا کیا توجس طرح دشقی جانور کسی انسان سے دحشت کرتا ہے اس طرح اسے مجھ سے دحشت ہوئی میں نے کہااے چیامیں کی بن الحسین بن زیدآ ہے کا جنتیجا ہوں۔ جب اس نے مجھ سے بیسنا تو اس نے مجھ کو مکلے سے لگالیااورا تنارویا اوراس کی حالت متقلب ہوئی کہ میں نے سمجھا کرابھی بے ہوش ہوجائے گا جب اس کی طبیعت کچھ منبھلی تو ادنٹ بٹھایا اور میرے یاس بیٹھ گئے اور اپنے عزیز وں اور اپنے گھر والوں مردوں اور عورتوں اور بچوں کے ایک ایک کر کے حالات ہو چھے اور میں نے ان کے حالات تفصیل سے بیان کئے اور وہ روتے رہے جب انکے حالات سے مطلع ہو ہوتو اپنے حالات میرے میا منے بیان کئے اور کہا کہا ہے بیٹا!اگر میرے حالات بوچھتے ہوتو میں نے اپنانسب اور حالات لوگوں سے چھیا کرر کھے ہیں اور بیاونٹ کرائے برلیا ہاوراس پر ہردن سقائی کرتا ہوں اور یانی بحر کر لوگوں کے گھروں میں لے جاتا ہوں اور جو پھے ملتا ہے اس میں سے اونٹ کا کرابیادا کر کے باقی اینے اخراجات میں صرف کرتا ہوں اور اگر کسی دن کوئی مانع پیدا ہوجائے کہ جس کی وجہ سے میں یانی بھرنے کیلئے نہ جاسکوں تو اس دن میرے پاس کھانے کو کچھنیں ہوتا مجبورا کوفہ سے نکل کر صحرا میں جاتا ہوں اور بے کارمبز ہوں کو یعنی کا ہو کے بیتے کھیرے کے تھیکے اور اس تشم کی چزیں جنہیں لوگ دور پیکھتے ہیں جمع کر کے اپنی خوراک قرار دیتا ہوں اور جب سے میں چمیا ہوا ہوں اس مکان میں رہتا ہوں اور صاحب مکان مجھے نہیں پیچا نتے ہیں اور جب میں پچھ مدت اس کے گھر میں گزار چکا تواس نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی خداوندعالم نے مجھے اس سے ایک بیٹی عنایت فرمائی۔ جب وہ حد بلوغ کو پینی اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہاؤ کی کوفلاں ماشکی کے اڑے سے بیاہ دوجو کہ ہمارا ہمسابیہ ہے کیونکہ وہ جھے سے خواستگاری کرتے ہیں میں نے اسے کوئی جواب نددیا میری بیوی نے بہت اصرار کیا اور میں اس کے جواب میں خاموش رہااور جھ میں بیر برئت نہ ہوئی کہاسے میں اپنا نصب بتاؤاوراس کو بتاؤں کہ میری بیٹی اولاد رسول ہے اوراس کا کفواور جمشان فلاں ماشکی کا بیٹانہیں ہے میری بیوی نے میرے فقروافلاس و کمنامی کی وجہ سے بیہ خیال کیا کہ جولقمہ اس کے نصور میں نہیں آسکتا تھاوہ اس کے ہاتھ میں آگیا تھالہذا اس نے اس سلسلہ میں بہت مبالغہ کیا یہاں تک کہ میں تدبیر کارسے عاجز آگیا اور خداسے اس معاملہ کی کفایت جا ہی خداوند عالم نے میری دعا قبول کی اور چند دن بعدمیری بیٹی فوت ہوگئی اور میں نے اس کے فم سے نجات یا کی کیکن اے بیٹا ایک دکھ میرے دل میں ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ کسی کے دل میں اتناد کھودر د ہواوروہ بیر کہ جب تک میری بیٹی زندہ رہی میںاسے اپنی معرفت نہیں کراسکا اوراس سے بیرنہ کہ سکا کہانے نورچیثم تو اولا دبیغیمر ہے اور سید زادی ہے نہ یہ کہ تواکی مزدور کی بیٹی ہے اوروہ اپنی شان وقدر پہچانے بغیر مرکئی۔ پس میرے پچانے جھے سے الوداع کہااور جھے تتم دی کہ پھر بھی میں اسکے پاس نہ جاؤں تا کہ کہیں اسے پہچان لیں اور گرفقار ہوجائے پس میں چنددن کے بعد گیا تا کہان کودیکھوں تو میں آئیس نیل سکا اور میری بس ایک دفعہ ان سے ملاقات ہو کی۔

#### دوسراواقعه:

(بحواله كتاب احسن المقال ج٢،٩٠٣ مترجم علامه سيد صفدر حسين نجفي ، پريل جامعه المنظر لا بور)

قاضی نوراللہ نے بچالس الموشین میں فرمایا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق " سے روایت ہے آپ " نے فرمایا آگاہ رہوکہ کہ جاور رسول خداکا حرم مدینہ ہے اور امیر الموشین کا حرم کوفہ ہے آگاہ رہوکہ میرا حرم اور میری اولا دکا حرم میرے بعد قم ہے آگاہ رہوکہ قم کوفہ صغیرہ (چھوٹا) ہے اور بہشت کے آٹھ دروازے ہیں۔ ان میں سے تین دروازے قم کی طرف ہیں اور قم میں میری اولاد میں سے ایک خاتون وفات پائے گی اور اس کا نام فاطمہ دختر مولی ہے کہ جس کی شفاعت سے میرے تمام شیعہ بہشت میں جا کیں گے واضع ہوکہ کافی میں یونس بن یعقوب سے روایت ہوئی ہے کہ جب حضرت مولی بغیرافوت ہوگئی وہیں اسکووٹن کیا اور مدید کی طرف جارہ ہے تی قومقام فید میں جو کہ ایک منزل کا نام ہے۔ آپی بیٹی فوت ہوگئی وہیں اسکووٹن کیا اور مدید کی طرف جارہ ہے تی قومقام فید میں جو کہ ایک منزل کا نام ہے۔ آپی بیٹی فوت ہوگئی وہیں اسکووٹن کیا ور کے دیں اور کرکھو دیں اور تاریخ قم میں ہے کہ جس کا خلاصہ سے ہاس طرح خبر پیٹی کہ درضا کئی سازت اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے سے کیونکہ آئیں اپنا ہمسفر و کفوٹیس ماتا تھا اور حضرت مولی " بن جعفر الی ایکس (۲۱) بیٹیاں شوی بیٹیوں اور کسی نے شادی نہیں کی اور میں کا ور میر ہیں کا اور میر ہیں کی اور میں کی اور میں کی اور میر ہیں کی اور میر ہیں کی اور میں ہیں کی تھی اور اس کی آئی نی ساکن شعکا حصہ مدید ہے آیا کرتا تھا۔ ایش بیٹیوں اور کسی کی آئی کی اور اس کی آئی نے سے درضا کئی ساروات ہو قم میں ساکن شعکا حصہ مدید ہے آیا کرتا تھا۔

یادر ہے شریعت جمری کی سلامتی کیلے نسل جمری کا خالص ہونا ضروری ہے۔ورنہ مشاہدے کی بات ہے کہ دو نمبر کچر نے سلمان ندوی کی طرح شریعت جمری کو تبدیل کرنے کیلئے چودہ سوسال سے سیدنا کا لقب نام کے ساتھ استعمال کر کے لاکھوں کی تعداد میں جو چھلے باپ کو بھی بعول گئے اور نیا باپ بنانے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔اسلئے کہ وہ انہی سازشی حرکوں کی وجہ سے جلد پہچانے گئے۔یادر ہے تاریخ کے مطالعے

سے چندرشتوں لینی سادات وغیر سادات کی نشائدہی ہوتی ہے۔وہ صرف اور صرف بنی فاطمہ (س) اور بنو ہاشم تک محدود ہے۔وہ خالص بنو ہاشم جن پر صدقہ حرام کیا گیا تھا اور جہاں تک بنو ہاشم خالص چل رہے ہیں وہاں تک ناچیز کی تحقیقات کے مطابق گنجائش ہو سکتی ہے۔بصورت دیگر قرآن پاک نے بعضوں کو بعضوں پر جونضیات دی ہے اس کا مقصد فوت ہوجا تا ہے۔اس کے لئے بھی عمل صالح اور پر بینزگار شیعہ ہونا ضروری ہے ور شدوری ہے ور شدوری ہے مطی اور نافر مانی کی وجہ سے نسل سے خارج بھی ہوسکتا ہے۔ جب شریعت محمد گ

الله تعالی نے سیدزادی اور غیرسید کی جنس کا فرق ماہانہ بیاری (حیض) کے تضاد کی بناء پر اور حضور کے نسیدزادوں پر صدقہ حرام قرار دے کر غیرسید اور سید کا امتیاز بتا دیا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ند ہب اور ذات کے حافظ کی کامیا بی کس میں ہے۔ حلال وحرام کی تمیز کرنے والے کی یا نہ کرنے والے کی؟

#### فلاصه

اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فائدان رسول کی عصمت بچانے کی فاطر حضور کی ہو ہوں کوامت کی مائیں کہہر کا حضور کے بازرکھا ہے حالانکہ ہوی کی نسبت وقتی اور فیردائی ہوتی ہے (اوراولاد کی نسبت وقتی اور فیردائی ہوتی ہے (اوراولاد کی نسبت وقتی اور دائی ہوتی ہے) قواگر کوئی امتی رشتے کے بارے میں سوچ بھی قویداس کی کم ظرفی کی علامت ہے کھ ساز ڈی لوگوں کا خیال ہے کہ رسول کی دو بٹیاں حضرت عثان کے نکاح میں تھیں پہلے تواکی مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور کی اولاد میں سے صرف اور صرف ایک حضرت فاطمہ الز ہراسلام اللہ علیما ہیں جو کہ حضرت علی کے دشتہ از دواج سے فسلک تھیں رہا مسئلہ وہ دولڑ کیاں جو حضرت عثان کے نکاح میں تھیں ان کے بارے میں بعض روایات کے مطابق تاریخ بی بتاری ہے کہ حضرت فدیج ٹی بہن ہالہ کی بیٹیم بچیاں تھیں جو کہ اصحاب صفہ کی طرح بے سہارا مخلوق جو کہ حضور کی زیر کھالت بل ری تھیں ۔ جو کہ زمانہ جا بلیت میں کھار کے نکاح میں رہ

جناب سیدہ زہراء سلام الشطیعا کا اکلوتی بیٹی ہونا (ایک تاریخی حقیقت) مناقب شمرآ شوب میں ہے کہ جناب خدیج سے ساتھ جب آنخضرت کی شادی ہوئی تو آپ ا باکرہ تھیں۔ پرتسلیم شدہ امر ہے کہ قاسم عبداللہ یعنی طیب وطاہراور فاطمہ الزہراء (س) بطن حضرت خدیج شے

رسولِ اسلامٌ کی اولادین تحیی اس میں اختلاف ہے کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم آنخضرت کی لڑ کیاں تھیں یا نہیں بیسلم ہے کہ بیاز کیاں ظہوراسلام سے قبل کا فروں عتبہ ، پسران ابولہب اورا بوالعاص ابن رہیج کے ساتھ بیا بی تھیں جبیبا کہ مواہب لدنیہ ج ا،ص ۱۹۷ طبع معرومروج الذاہب مسعودی ج۲،ص ۲۹۸ ، طبع مصر ہے واضح ہے میر مانانہیں جاسکا کرسول اسلام اپنی لڑ کیوں کو کفار کے ساتھ بیاہ دیتے۔ لہذا ہیر مانے بغیر جارہ نہیں کہ بیمورتیں ہالہ بنت خویلہ بمشیرہ جناب خدیجی ٹیٹیاں تھیں۔ان کے باپ کا نام ابوالہند تھا جیسا کہ علامه معتند بدخشانی نے مرجاءالانس میں لکھا ہے۔ کہ بیاڑ کیاں زمانہ کفر میں بالہ اور ابوالہند میں باہمی چیقلش کی وجہ سے جناب خدیج اُکے زیر کفالت اور تحت تربیت رہیں اور ہالہ کے مرنے کے بعد مطلقاً انہی کیساتھ ہو گئیں اور جناب خدیجی بٹیاں کہلائیں اورا سکے بعد بذریعہ جناب خدیجی ؓ آنخضرت ؑ سے منسلک ہوکراس طرح رسول کی بٹیاں کہلائیں جس طرح جناب زیدماورہ عرب کے مطابق رسول خدا کے بیٹے کہلاتے تھے۔ ریکسی طرح نہیں مانا جاسکتا کہ پدرسول کی صلبی بیٹیاں تھیں کیونکہ حضور کا نکاح جب بی بی خدیج سے ہوا تھا تو آ پ کے اعلان نبوت سے پہلے ان الرکیوں کا تکاح مشرکوں سے ہو چکا تھااور حضور مرکار دوعالم کا تکاح 25 سال کی عرمیں جناب خدیج ﷺ ہوااور 30سال کی عمر تک کوئی اولا دنہیں ہوئی اور 40سال کی عمر میں آ پ نے اعلان نبوت فرمایا اوران لڑ کیوں کا نکاح مشرکوں ہے آ ہے کی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو چکا تھا اوراس دس سال کے عرصے میں آ یے کے فرزند کا بھی پیدا ہونا اوران تین اڑ کیوں کا پیدا ہونا تحریر کیا گیا ہے جیسا کہ مدارج النوت میں تفصیل موجود ہے۔ بھلاغورتو کریں کہ دس سال کے عرصہ میں جاریا خج اولا دیں بھی پیدا ہو گئیں اور ا تنی عربھی ہوگئی کہ ذکاح مشرکوں سے ہوگیااور حضرت عثانؓ سے بھی ایک لڑکی کا ذکاح حالت نثرک ہی ہیں ہوگیا جیبا کہ دارج النبوت میں موجود ہاس حقیقت برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاڑ کیاں حضور کی نتھیں بلد باله بى كى تقيس اوراس عريس تقيس كه إن كا تكاح مشركول سے موكيا تھا۔

(سواخ حیات جناب سیده ص ۳۴ چوده ستار ہے ۱۹ ،علامہ جم الحن کراردی)

# دارهی کی اہمیت اسلام کی نظر میں

قارئین محرم ندہب اہلیت میں داڑھی رکھناواجب ہے اور منڈوانا گناہان کبیرہ میں شامل کیا جاتا ہے جس طرح مومن مورت کے لئے پردہ واجب ہے اس طرح مومن مردی ظاہری نشانی یعنی باریش ہونا

ضروری ہے۔ پیارے بھائیو! بیرنہ ہوکہ امام زمانہ کے سامنے پیش ہونے پر بےریش ہونے کی صورت میں دیکھتے ہی صف سے نکال دیے جائیں) کم از کم شکل وصورت تو ایسی ہونی چاہیئے کہ اپنی کزور یوں کا عذر تو امام زمانہ کے سامنے جاکر پیش کرسکیں۔

#### قرآنی واقعه

قرآن میں حضرت موی الله اور حضرت ہارون کے حوالے سے واضح طور پرتحریر ہے کہ جب حضرت موی اللہ کو طور پرتحریر ہے کہ جب حضرت موی اللہ کا کو مطور سے والیس بلنے توان کی عدم موجود گی میں سامری کے بہکانے پر کمز ورالا کیان افراد نے پھڑے کو معبود قبول کرلیا تھا۔ حضرت ہارون نے ان کو بہت سمجھایا بھیایا گروہ نہ مانے ہاں حضرت ہارون نے مرتد تو م کے خلاف تلوار ندا تھائی کہ کہیں جھے تفرقہ کی بنیا در کھنے والا نہ بھی لیا جائے۔ اس موقع پر حضرت مول سے حضرت ہارون کی داڑھی اللہ والوں کا نشان خاص تھا۔

## ایک غلط بهی کاازاله

یا در کھئے کہ اسلام میں داڑھی ضرور ہے لیکن ضروری نہیں کہ داڑھی میں بھی اسلام موجود ہو۔ یعنی ہر داڑھی والے پرید قرق کرنا کہ وہ واقعی اسلامی اصولوں پر کار بند ہوگا یہ ایک سوالیہ نشان ہے؟ کیونکہ آج کل کے معاشرے میں چونکہ داڑھی یا فتہ لوگوں کی کثرت ہے اور ایما ندار لوگوں کی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں داڑھی کی حرمت کا پاس رکھنے کی توفیق عطافر مائے۔

مولف کہتا ہے کہ حبابہ والدیہ جس نے بدواہت کی ہے دہ ایک شیعہ خاتون تھیں عاقلہ جلیلہ مسائل طال دحرام کو جانتی اور بہت زیادہ عبادت گرائشی اور اس نے عبادت بین اتنی جدو جبد کی تھی کہ اس کا چڑا اس کے شکم پرختک ہو چکا تھا اور اس کا چرہ زیادہ بحدہ کرنے اور مقام بحدہ پر رگرنے کی وجہ سے جل چکا تھا اور وہ ہمیشا مام مسین کی زیارت سے مشرف ہوتی تھی اور یہ کیفیت تھی جب لوگ معاویہ کے پاس جاتے ہے تو وہ امام مسین کی خدمت بیں حاضر ہوتی تھیں اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوتی تھیں اور ایک دفعہ اس کے چرہ پر برص کے داغ آگئے تھے تو آپ کے لعاب دہن کی ہرکت سے وہ بھاری برطرف ہوگئی اور بیوبی خاتون ہے کہ جو بیان کرتی ہے کہ بیس نے امام جمد باقر کو مجد احرام بیں عصر کے وقت دیکھا کہ لوگ آپ کے گرد جمع بیں اور مسائل طال وجرام اور اپنی مشکلات کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت نے مقام سے ترکت وجنبش

ندفر مائی یہاں تک کہ ان کے بڑار مسائل پرفتوی جاری فر مایا کہ داڑھی منڈ دانا جائز نہیں ہے اور ہی کہ ریش تراثی بنی مروان اور بنی امیہ کی بھیت ہے اور چونکہ ہمارے زمانے جس ڈاڑھی منڈ دانا عام ہو چکا ہے اور اس کی بیت ہم روف ہو چکا ہے اور اس سے نبی کرنا منکر و پرامعلوم ہوتا ہے کہ لہذا مناسب ہے۔ کہ ہم یہاں داڑھی منڈ دانے کے نا جائز ہونے کو دلیلوں کی طرف اشارہ کریں شہید اول کتاب قواعد جس فرماتے ہیں کہ خشق کے لئے ڈاڑھی منڈ دانا جائز نہیں کیونکہ بیا حتال ہے کہ شاید وہ مرد ہو اس عبارت کا ظہور ہے ہے کہ مرد کے لئے داڑھی منڈ دانا جائز نہیں کیونکہ بیا حتال ہے کہ شاید وہ مرد ہو اس عبارت کا ظہور ہے ہے کہ مرد کے لئے داڑھی منڈ دانے کی حرمت مسلم ہے۔ اور میر داماد نے شاری النجاۃ میں حرمت کا حکم دیا ہے گویا کہ اجماع کی نسبت دی ہے اور علامہ جلسی نے کتاب حلیہ میں مشہور کی طرف نسبت دی ہے۔ اور کتاب حلیہ میں مشہور کی طرف نسبت دی ہے۔ اور کتاب حلیہ میں مشہور کی طرف منڈ دانا مشلہ (ناک، کان وغیرہ کا ٹز) ہے اور جو مشلہ کرے اس پرخدا کی لعنت ہواور آنجناب نے فر مایا (لیس منٹ دن اس سات و داخرتی و داخرتی و داخری داؤھی منڈ دانے کہ جیسا اس کے دف مولف این افی جہور نے حاشہ ہوا کہ اکتر شین مال میں اسراف کرے اور داڑھی منڈ دانے کہ جیسا اس کے ادف مولف این افی جہور نے حاشہ المحد میں جو بے حافی ای بھی تور بیان کی ہے۔ (بحوالہ کتاب احس المقال جلد دوئم صفحہ 54 مولف جناب خاتم المحد شین علم مالی بی تھی میں میں میں میں مولف کی بھی تقدیر بیان کی ہے۔ (بحوالہ کتاب احس المقال جلد دوئم صفحہ کی مولف جناب خاتم المحد شین علم مالی بی تھی مولوں ان الشعالہ موسون حسین خونی پر نہل جامعہ المنظر لا ہور)

## تقييم (قرآن وسنت كي روشي مين)

تقید کا مطلب: تقید کا مطلب ہے کہ جان، عزت اور مال کی تفاظت کیلئے اپنے ذہب کو جبکہ فرہب ہی خطرہ جان و مال ہو۔ پوشیدہ رکھنا اور اگر خطر ہُ جان ہوتو کلمہ کفر کہد دینے کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ جیسے ضحابی رسول محضرت محمار یا سر کے تقید کلمات کفر کہنا۔ تقید کے میمنی ہر گرنہیں ہیں کہ کسی و نیاوی منفعت کے حصول، جاہ ومنصب کی لا لیج ،کسب زرو مال، افتد ارونیا کی خواہش میں فرہب پر پردہ ڈالا جائے بلکہ تقید سے مراد یہ ہے کہ تفاظت جان و مال کیلئے فرہب کو چھپانے کی ضرورت پڑجائے تو اس پڑمل کرنے نہ کہ زیادتی مال واقتد اریامطالب و نیاوی حاصل کرنے کیلئے۔

تقيد اللي: يعن قرآن مجيد من جين بهي الم مسائل يا حكامات بين علوق كي رسما ألى كيك الله في واقعد كي

صورت میں دلیل کے ساتھ متعارف کروائے ہیں۔مثلاً شب جحرت الله تعالی جوملی کل ثی وقد ریعنی ہرچیزیر قادر ہے اگر جا بتا تو کفار کمہ کواندھا کر دیتا اور اسیے محبوب کی جان بچانے کیلئے کفار کمہ کوتیاہ و ہر بادکرسکا تھا لیکن شب ججرت تلواروں کے سائے میں رحمت التعلمین کے بستریرایک کاملِ ایمان کوسُلا دینااور غارِثُور میں مجوب کو بردے کے اندر بھانا اور باہر کرئی کا جالا بنانا اور اس پر برندے کا انڈے دینا'' تقید الیی'' کہلاتا ہاور غار میں ضعیف الا بمان ساتھی کورحت اللعلمين کے بار بار خاموش کروانے کے باوجود چیخا چلانا اور اللہ تعالیٰ کاس کی آواز دیادینا بھی" تقیه الی " کہلاتا ہے۔ (سائنی جبکا کردارسوائے مخبر کے کچھنظر نہیں آتا مثلاً سرکار دوعالم "کے انتقال بران کی تجمیز و تکفین میں شریک نہ ہونا ،حضور کی اکلوتی بیٹی کوحضور کر نہ رونے دینا بلکہ گھر کے دروازے برآ گ جلانا جناب سیدہ (س) کوزخی کرنا مجسن یا ک کوشہید کرنا اورزخموں کی تاب نہلاتے ہوئے جناب سیدہ (س) کا انہی کے ہاتھوں شہید ہونا، حضور کی ورافت (فدک) جو جناب زہراء (س) کے گذارہ کیلئے حضور نے چھوڑی تھی ضبط کر لینا ،حضور کی سند وراثت کو بھاڑ کرریزہ ریزہ کردینا، خاتون قیامت جناب سیده (س) کومنبررسول میر بیپی کر جیلانا، امام حسنین کی گوایی قبول نه کرنا جتی که حضور کے نورنظر نواسے امام حسن اور خود جناب سیدہ (س) کو حضور کے پہلویس فن نہ ہونے دینا علاء حق کے مطابق امام حسین کے قل اور اولا دِرسول کو ہر باد کرنے کی بنیاد سقیفہ میں پہلی خلافت کے دور میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ یزید لعین نے اس پروگرام بڑمل درآ مدکروایا۔ یا در ہے کہ تاریخ کسی کومعاف نہیں کرتی۔ اچھے لوگوں کی بر ہیز گاری اور برے لوگوں کی برائی کوتاریخ نے روزِ روثن کی طرح واضح کردیا ہے مثلا ہماراسلام ہومجہ بن ابو بحر برجنہوں نے اپنے بزرگوں کی یالیسی کی مخالفت کی یا داش میں اور محمد واہلیت محمد کی محبت کے اظہار کے منتبح میں معاوید بن ابوسفیان نے حضرت محد بن الی بکر کو گدھے کے چیڑے میں بند کر کے جلایا اور شہید کیا اس طرح جارا سلام ہوابولیلیٰ معاویہ ثانی بن بریلھین برجس نے محبت رسول وآل رسول میں اینے باب اورایئے بزرگوں برلعنت کی اوران کے کردار سے نفرت کا اظہار کیا جس کے منتج میں سنگسار ہوکرشہادت کی موت کو گلے لگانا بڑا۔ یاد رہاں وقت بھی جنت البقیع میں خاندان رسول کے مزارات ایک کھنڈر کی صورت پیش کررہے ہیں جبکہ عام مسلمانوں کے قبرستان صحیح وسالم نظرآتے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی سقیفہ کی پیداوار نجدی خاندان کی کارستانی دیکھی جاسکتی ہے۔مزیدتقیدیق کے لئے تاریخ میں جناب سیدہ (س) کا وصیت نامہ موجود ہے۔ جناب سیدہ (س) نے فرمایا کرمیرا جنازہ رات کو دفانا اور مقیفہ والوں کومیرے جنازے برند آنے دینا۔

بيوى كوتقية خاله زاد بهن كهنايزا\_

میر باویروه مصائب برسائے گئے کہ وہ اگر دنوں پر برسائے جاتے تو وہ تاریک رات بن جاتے حالانکہ خداوند عالم نے خاندان رسالت کی اطاعت کو معاشرے کے نظام کی تفاظت کے لئے اور امامت (آئر مصومین علیم السلام) کو اختلاف سے بچانے کیلئے قرار دیا ہے۔ (اعیان الشیعہ طبع جدیدی اص ۱۳۱۷) انبہا عکا تقییہ: اسلام دین فطرت ہے اور ہر فعل اس کے تالع ہے اسکے تمام احکامات منی پر دانش و مصلحت بیں۔ جان انسانی کا اللہ تعالی نے اس طرح خیال رکھا ہے کہ علیل و معزور کو اپنی خاص عباد توں میں سے رعا بہت دے رکھی ہے۔ مثلا روزے کی مچھوٹ ، نماز کا قصر و غیرہ کیر قصص الانبیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت مولی علی والدت بھی دشمنوں کے خوف سے پر دہ اختاء میں تقیہ کی حالت میں ہوئی۔ اور ان حضرات کی پرورش بھی بحالت تقیدی ہوئی۔ حضرت ابراہیم کا فرعونیوں کے خوف سے اپنی عزت بچانے کیلئے

سورہ مومن میں ہے کہ ''آل فرعون میں سے ایک مردمومن نے کہا جبکہ وہ اپنے ایمان کو چھپارہا تھا،اس مقام پر قابل خور بات ہے کہ سارے مصر میں اس شخص کوکا فرسمجھا جاتا تھا مگر اللہ اسکوایما ندار کہدرہا ہے اور ساتھ ہی وضاحت بھی موجود ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ لہٰذا باوجود ایمان چھپانے اور کفر فاہر کرنے کے خدااس کومومن کہدرہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جان و مال کی حفاظت کیلئے ایمان چھپانا معزمیں ہے جیسا کہ مومن آل فرعون حضرت جزقیل برسوں ایمان چھپائے رہے۔

ای طرح امام زماندی فیبت صغری و کبری تقیدی بنیاد پر ہے۔

## مخالفين سے تقية تعلقات كى اجازت

سورہ آل عمران کی آیت ۲۷ میں ہے کہ''مونین کا فرول کودوست ندینا کیں 'سوائے مونین کے اور جومومن ایسا کر یکا خدااس سے پچھیروکارندر کھے گا گرید کہتم ان سے خوف رکھتے ہو۔ ( توالی صورت میں کفار سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا گناہ نہیں )

امام بخاری نے اپنی سی کے باب القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت میں لفظ دہ تقید ا' سے تقید کرنا مقصود ہے۔ اس طرح علامہ جار اللہ زخشر نے تغییر کشاف میں اور امام فخر الدین رازی نے تغییر کیبر میں اس

آیت کے تحت کھا ہے کہ آیت بالا کی روسے مومنوں کواجازت دی گئی ہے کہ دشمنان دین سے موالات و مجت کریں اور جب کوئی مومن کا فروں کے درمیان پیش جائے اورا پنی جان و مال کا خوف رکھتا ہوتو ان سے ظاہر آ محبت ودوئی کرنے اور دل میں انکی مخالفت رکھے جتا نچر اہل سنت مفسرین نے ان دونوں آیات کے تحت تقیہ کے جواز پرا تفاق کیا ہے اور دلیل بیدی ہے کہ حضور گاار شاد ہے کہ مسلمان کے مال کی حمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔

## مخالفين كااعتراض

غیر شیعہ شیعوں کو چھٹرنے کے لئے بعض متعصب تقیہ کو منافقت تک کہنے سے در اپنے نہیں کرتے مالانکہ منافق کی نشانی ہیہے کہ وہ زبان پرایمان کا کلمہ لاتا ہے اور دل میں کفر پوشیدہ رکھتا ہے حالانکہ تقیہ میں اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے مومن دل میں ایمان اور منہ سے خاموش ہوتا ہے مسلح بخاری جسم میں ۱۲۳، طبع معر میں حسن بھری سے مروی ہے کہ التقیہ باقیۃ الی ہوم القیامۃ جب تقیہ قرآن مجید اور سنی احادیث سے طابت ہوتا ہے۔ شیعہ ب خابت ہوتا کے گرمض شیعوں کا شعار سمجھ کر اس کی مخالفت کرنا خدا ورسول کی حکم عدولی کرنا ہے۔ شیعہ ب خابت ہوتا ہے ہیں مخالفین کی کثر ت، تعصب، نفر ت اور مظالم نے ہمیشہ شیعوں کی ناک میں دم کررکھا ہے اس لئے شیعہ تقیہ کرنے پر مجبور رہے اور بیشعار صرف ہیعان مرتضو گی کا نہیں بلکہ شیوہ صحابہ کرام اور شعار سلمین رہا ہے۔ اب جبکہ تقیہ قرآن و حدیث سے جائز ثابت ہوتی کی مخالفت ہوگی۔ در پر جبوت کیلئے صحابی رسول کو خریت میار یا سر کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ مخالفت جو گی۔ اختصار کی وجہ سے نشاندی کی جارتی ہے۔

### ہادیان برق کے رہنمااصول (بحوالہ تجلیات حکمت)

🖈 دین کی ابتداءالله کی معرفت ہے، دین میں ذاتی رائے کا وجود نیس بلکہ وہ تو پیروی ہے۔

🖈 جوآ دى اين وين كيليح كام كرتا بالله تعالى دنيا كمعاط مين اس كى كفائت كرتا بـــ

🖈 برترین گناه وه ب جسكا انجام د منده اس بلكا سمجه

🖈 گناہ سے مایوں نہ ہوجبکہ باب تو بہ کھلا ہوا ہے۔

🖈 گناه کی جانے والے تیرے باپ (آ دم ) کومرف ایک بارٹرک اولی کی وجہ سے جنت سے تکال دیا گیا

🖈 شراب خور بت پرست کی مانند ہے اللہ تعالی چالیس روز تک شراب خور کی نماز قبول نہیں کرتا۔اگر شراب پینے

كے چاليسويں دن يا چاليس دن كائدرمر جائے تو كافر مرتا ہے۔

🖈 بلاؤل كى موجول كودعاك ذريع ماؤ\_

اگرتمباری اللہ کے پاس کوئی حاجت ہوتو اپناسوال اللہ کے رسول پر صلوات پڑھ کر شروع کرواور پھراپئی حاجت بیان کرو۔ بلا شبداللہ تعالی اس بات سے بہت بزرگ وکر یم ہے کہ اس سے دوسوال ایک جمر وآل جمر پر صلوات اور دوسرااپنی حاجت کیے جا کیں تو وہ ان جس سے ایک وقبول کر سے اور دوسری کورد کردے۔

🖈 حق سے دوشناس کرانے والے کاحق پنجانو جاہوہ کوئی بلند مرتبه امیر ہویا کوئی بست آ دمی ہی کیوں ندہو۔

الم حق كماتهاس دن كے ليمل كروجس دن صرف تق سے فيعلہ موال 🖈

الماؤ المائد

🖈 بلاشبه آج عمل برحماب نبين اوركل حماب موكاعمل نبين

🖈 مٹ دھرمی دنیااور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان دہ شے ہے۔

🛧 مثدهري جنگون كاسببنتي بادردلون كوجلا دالتي بـ

🖈 آخرت کے مالدارترین دنیا کے فقیرترین لوگ ہوں گے۔

🖈 جس نے برے ساتھی سے قطع تعلق کی اس نے تو ریٹ پڑمل کیا

- جوالله كالقسيم برراضي رباس في المجيل برمل كيا

- جس نے اینے فس کوخواہشات کی محیل سے روکاس نے زبور برعمل کیا

- اورجس نے زبان برقابویایاس نے قرآن بڑل کیا۔ (مدیة الشیعه از علامه مطلبنی ایران)

جس نے امر بالمعروف کیااس نے مؤٹین کی کمر مضبوط کر دی اور جس نے نہی عن المئکر انجام دیا تو اس نے منافقین اور کا فروں کونا ک رگڑنے پرمجبور کر دیا۔

🖈 اين پول کى تربيت كرفل اسكے كه ان پر فاسدوفا جرما حول خالب آجائے۔

🖈 يااللدة ايا ب جيها من جا بها مول پس مجھاييا بناد ب جيها تو جا ہے۔

ہ آگاہ ہوجا و جومجت الل بیت پرمرے وہ شہید ہے، آگاہ ہوجا و جومجت الل بیت پرمرے وہ بخشا ہوا مرتا ہے، آگاہ ہوجا و جومجت الل بیت پرمرتا ہے وہ آگاہ ہوجا و جومجت الل بیت پرمرتا ہے وہ ا

کال ایمان مرتا ہے، آگاہ ہوجاؤ جو مجت اہل بیت پر مرتا ہے ملک الموت اسکو جنت کی خوشخری دیتا ہے اور قبر میں مسلم کر دکلیر اسکو بہشت کی خبر دیتے ہیں، آگاہ ہوجاؤ جو محبت اہل بیت پر مرتا ہے وہ جس طرح دلین اپنے شوہر کے مسلم کے مسلم کی خبر دیتے ہیں، آگاہ ہوجاؤ جو محبت اہل بیت پر مرتا ہے وہ جس طرح اس کو بہشت کیطر ف بھیجا جاتا ہے۔ (حدیث نبوی تفییر کشاف جسم بس بست کیطر ف بھیجا جاتا ہے۔ (حدیث نبوی تفییر کشاف جسم بس بست میں بر میں تو عالم کی ذمدداری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور جو ایسانہ کرے اس پر اللہ کی احت ہو۔ (اصول کافی جاسم ۵)

خرمان امام محمد باقر": جس عالم کے علم سے نفع اٹھایا جائے وہ عالم ستر ہزار عابدوں سے افضل ہے۔ (تختہ العقول ۲۹۴۳)

#### دعائے معرفت

بارالہا! جھے اپنی معرفت عطافر ما کیونکہ اگر تونے مجھے اپنی معرفت عطانہ فرمائی تو میں تیرے رسول کونہ پیچان سکوں گا۔

بارالہا! جھے اپنے رسول کی معرفت عطافر ما کیونکہ اگر تو نے جھے اپنے رسول کی معرفت عطانہ فر مائی تو میں تیری جت کونہ پیچان سکوں گا۔

بارالہا! جھے اپنی جمت کی معرفت عطافر ما کیونکہ اگر تونے جھے اپنی جمت کی معرفت عطانہ فرمائی تومیں تیرے دین سے بھلک جاؤں گا۔

اےداوں کا حال بدلنے والے! میرے دل کواپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اپنی رحمت کے واسطے اے رحم کرنے والے اللہ۔ والوں میں سب سے زیاد رحم کرنے والے اللہ۔

> امام زمان کی غیبت صغری کی میعاد 70 برس تھی اس دوران ان کے چارنائین تھے جن کے نام یہ ہیں۔

1- حضرت عثان بن سعيد العرى 2- ابوالقاسم الحسين بن روح

3\_ محد بن عثان بن سعيد العرى 4\_ ابوالحن على بن محم سعيد العرى

اور غیبت کبریٰ کے دوران موثنین کی رہنمائی کیلئے فرمایا: واقع ہونے والے حوادث میں تم ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تم پر جمت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے تم پر جمت ہوں۔ (کمال الدین ج۲،ص۸۸)

# غيرشيعه علماء مفكرين سيالتماس

غیرشیعہ علاء مفکرین سے التماس ہے کہ ناچیز کی اس علمی کاوش میں تحریر کیے گئے کلیات لینی قرآن اورموافق قرآن روایات کے مطابق شیعہ کے متعلق کسی قتم کی کوئی غلط نبی ہو،اصول دین ہوں یا فروعات دین میں سے جو بھی عمل نثر بیت مجمدیؓ کے خلاف نظر آئے تو دیے گئے بیتہ پر اینے خیالات ارسال فرمائیں۔ہم اپنی اصلاح شکر پیرے ساتھ کریں گے کیونکہ ہمارانظریکسی پر خوامخواہ تقید نہیں بلکہ اصلاح ہے اور عاقبت کی بہتری کے لئے کوشاں ہیں۔ دنیاوی زندگی کوکہ بہت مختصر ہے لیکن ہمیں ابدی زندگی کی بہتری کی فکر ہے۔علمی تعاون کرنے والے محسنوں کا بصد شکر بیادا کریں گے اور اس عبد کیساتھ انشاء اللہ جہاں تک ممکن ہوسکا ان کا پیغام صراط متنقیم کے متلاشیوں تک پہنچا ئیں گے اور میں اپنی اس علمی کاوش کے حوالا جات مہیا کرنے اور مزید تفصیلی حوالا جات اوران ہزاروں خرافات کا ثبوت دینے کا یا بند ہوں جوغیر شیعہ کی معتبر کتب میں موجود ہیں جوتو ہین خدا اور رسول 'تو ہین اہلیبے اور صحابہ ؓ کے متعلق ہیں لیکن ایک سازش کے تحت یرو پیگنڈاکے ذریعے شیعہ سے منسوب کردی گئی ہیں جبکہ شیعہ کاان سے دور کا بھی واسط نہیں ہے جملہ اہل ایمان بھائیوں سے دست بستہ التماس ہے کہ میری اس مختصر سی کاوش سے استفاده حاصل کرنے کے بعد میرے والد مرحوم ومغفور کے ایصال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھیں اورمغفرت کے لئے دعا فرمائیں اور جملہ موشین ومومنات کے ساتھ ساتھ نا چیز کی عاقبت کے لئے اور ناچیز کی والدہ صاحبہ اور دیگر مونین کے لئے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ وکبیرہ گناہ معاف فرمائے اورہمیں محمرُوںٓ ل محمرُ کےغلاموں میں ثارفر مائے۔ آمين۔ ثم آمين (عاجز فاطمي)

## فهرست مضامين

|     |                                                       | •       |     | <i>,</i>                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------|---------|
| صغح | مضائين                                                | نمبرشار | صغح | مضائين                                       | نمبرشار |
| 38  | شيعه فرمان رسول کی روشنی میں                          | 25      | 03  | وجه تاليف                                    | 1       |
| 38  | حضرت على اورائكے شيعه كامياب                          |         | 05  | کھال کاب کے بارے میں                         | 2       |
| 40  | محابرمها جرين وانسارشيد تنيء امام ابوطنيذ بحى شيد تني | 27      | 80  | ديباچه                                       | 3       |
| 40  | كلمطيب                                                | 28      | 07  | اہلسنت بھائیوں سے اپیل                       | 4       |
| 44  | ''وضو'' قرآن وسنت کی روشنی میں                        | 29      | 80  | دعوىٰ قرآناور فرمان معصومين                  | 5       |
| 45  | " نماز" قرآن وسنت كى روشنى ميس                        | 30      | 09  | حقيقى اسلام اورخودسا خنة اسلام كالمختفرخلاصه | 6       |
| 46  | طريقه نمازرسول                                        | 31      | 10  | شفاعت دسول                                   | 7       |
| 48  | باتھ باندھنے کے سلسلے کی ابتداء                       | 32      | 11  | عظمت رسول ً                                  | 8       |
| 49  | نمازجنازه                                             | 33      | 12  | نور مصطفاح                                   | 9       |
| 50  | روزه افطار كاوقت                                      | 34      | 13  | مقام بشريت                                   | 10      |
| 51  | حج، زکو <del>ة</del> بخس                              | 35      | 14  | اسلام حقیقی ( قرآن دست رسول کی روشن میں )    | 11      |
| 52  | جهاد                                                  | 36      | 15  | مقام درمالت گ                                | 12      |
| 56  | بخارى شريف كے واله جات                                | 37      | 16  | احكام خداوندي ميس ترميم كااختيار             | 13      |
| 57  | مفكلوة شريف كيحواله جات                               | 38      | 17  | "الل ذكر"كون؟                                | 14      |
| 58  | ایک شبر کا از اله                                     | 39      | 18  | ايك شبه كاازاله هيتى الهلبيت                 | 15      |
| 59  | چندغورطلب نكات                                        | 40      | 19  | شيعهاور صحابة                                | 16      |
| 60  | <i>چندسوالات</i>                                      | 41      | 21  | خلفائے راشدین ال تشخ والل سنت کے نظر نظرے    | 17      |
| 64  | ''یاعلی مدد'' قرآن وسنت کی روشنی میں                  | 42      | 22  | امامت منصوص من الله                          | 18      |
| 64  | سوره حمد ہدایت کا سرچشمہ ہے                           | 43      | 24  | قیاس اور اسلام                               | 19      |
| 68  | عزادارى امام حسين قرآن دست كاردى م                    | 44      | 28  | شیعہ کا خلفاء راشدین کے ہارے میں موقف        | 20      |
| 72  | سقيفه بني ساعده                                       | 45      | 29  | حقيقى جانشين كووصيت رسول                     | 21      |
| 73  | ايك تلخ حقيقت                                         | 46      | 32  | اصول دین                                     | 22      |
| 74  | عبدفاروقی کینگا یجادات                                | 47      | 36  | "تعارف شيعه " قرآن وسنت كي روشي مي           | 23      |
| 75  | تاریخی مکالمه                                         | 48      | 37  | شيعة قرآن ڪيم کي روشني ميں                   | 24      |

| 49 | خاندان رسالت سيرشني تاريخ كاروشي مي           | 76  | 71 | موسيقى كى حرمت                         | 113 |
|----|-----------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------|-----|
| 50 | تاریخی حقیقت سب سے بوے دھمن کا بیٹا مومن لکلا | 78  | 72 | مخضر تعارف امام زمانته                 | 115 |
| 51 | متفرق سائل (تاریخ کیروشنی میں)                | 82  | 73 | وجودامام کے اثبات اور غیبت             | 120 |
| 52 | الم تشع سے التماس                             | 83  | 74 | امام زمانہ کے کچھ خصائص                | 121 |
| 53 | اسلام میں پردے کی اہمیت اور فوائد             | 85  | 75 | امام زمان كے ظہور كى بعض علامات        | 134 |
|    | پیفیرا کرم کی نظر میں بدترین مورت             | 87  | 76 | امام مبدئ کی مدت حکومت اور خاتمه دنیا  | 137 |
| 55 | <i>پ</i> رده اور عفت                          | 89  | 77 | فرامين امام زمانً                      | 141 |
|    | محإب اور غيرت                                 | 90  | 78 | فتجره طيبهآ تمدطاهرين عليهالسلام       | 146 |
| 57 | پردے کا فلسفہ اور اسکے فوائد                  | 91  | 79 | تعارف شیعه( تاریخ کی روشنی میں)        | 147 |
| 58 | پردے کے متعلق غیر شری فلسفہ                   | 91  | 80 | تاریخی حقیقت عصمت سادات                | 148 |
| 59 | مو <i>س پرست</i> نگامیں اور عورت کی خود نمائی | 92  | 81 | جناب سيده زهراء (س) كااكلوتى بيثي مونا | 152 |
| 60 | شادی فطری اور شرع حل                          | 94  | 82 | داڑھی کی اہمیت اسلام کی نظر میں        | 153 |
| 61 | پردہ ہی خاندان اور معاشرے کا محافظ ہے         | 101 | 83 | ايك غلطبني كاازاله                     | 154 |
| 62 | عورت کیلئے آ زادی کی حد                       | 102 | 84 | تقیه (قرآن وسنت کی روشنی میں)          | 155 |
| 63 | پرده اورنسل کا تحفظ                           | 103 | 85 | خالفين تقيية تعلقات كي اجازت           | 157 |
| 64 | پردے پرسوالات                                 | 104 | 86 | خالفين كااعتراض                        | 157 |
| 65 | بےحیاعورتوں پرعذاب                            | 107 | 87 | ہادیان برتق کےراہنمااصول               | 158 |
| 66 | خلاصە فلىفە ججاب ايك مومند كے قلم سے          | 108 | 88 | دعائے معرفت                            | 160 |
| 67 | عورت کی ذمه داری                              | 111 | 89 | غيرشيعه علاءمفكرين سےالتماس            | 161 |
| 68 | اسلامي فلجراور جاراميذيا                      | 111 |    |                                        |     |
| 69 | بحيائي اورفحاشي كافروغ                        | 112 |    |                                        |     |
| 70 | غناءوموسيقى سننے كاعذاب                       | 112 |    |                                        |     |
|    |                                               |     |    |                                        |     |